

ادارے کی دیگر کتب

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

بسم الله الرحمن الرحيم
الصلوة والسلام عليك يا رسول الله
وعلىٰ الك واصحابك يا حبيب الله
جمله حقوق بحق مصنف ونا شرمحفوظ بين
نام كتاب ـــــــــــمزاراورمندر بين فرق

مصنف \_\_\_\_\_ابواحمه محمدانس رضاعطاری مرظد (لعالی

پروف ریڈنگ ۔۔۔۔عبدالماجدعطاری

صفحات ـــــ 88

قیمت۔۔۔۔۔۔ 60روپے

اشاعتِ ثاني \_\_\_\_\_ ذي الحجه 1432 ها، نومبر 2011ع

ناثر ــــمكتبه بهار شريعت داتا دربار

ماركيك، لا هور فون: 4304109-0322

**مز**اراورمندر میں فرق

## مزار اورمندرمین فرق

مسلمانوں کومشرک ثابت کر کے شہید کرنے والوں کا احادیث کی روثنی میں ردِ بلیغ

مصنف

ابو احمد محمد انس رضا عطارى مند (سائى تخصُص في الفقه الاسلامي، شهادة العالميه، ايم له الدو المداري، ايم له اردو

مكتبه بعار شريعت داتا دربار ماركيث، لاهور فون:0322-4304109

| -  |                                                          |    |
|----|----------------------------------------------------------|----|
| 42 | <b>باب دوم</b> :مزاراورمندر مین فرق                      | 17 |
| 45 | فرق نمبر 1۔مزارات پرحاضری سنت ِصالحین ہے۔                | 18 |
| 48 | فرق نمبر2_مزارات موضع حصولِ برکت اورمندرعبادت گاه_       | 19 |
| 49 | فرق نمبر 3_ بتوں کی طرح مزارات کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔    | 20 |
| 52 | فرق نمبر4۔ بتوں سے مانگنا شرک اورصاحب مزار سے مانگنا شرک | 21 |
|    | خېيں ـ                                                   |    |
| 59 | فرق نمبر 5 _ بت شفع نهيں اور اولياءالله شفيع ہيں _       | 22 |
| 64 | فرق نمبر6۔مندرکے چڑھاوےاور مزار کے ننگر میں فرق۔         | 23 |
| 72 | فرق نمبر7۔مزاراورمندر میں جا کر مانگی جانے والی دعا۔     | 24 |
| 80 | فرق نمبر8۔صاحب مزار مثلِ بت نہیں۔                        | 25 |
| 83 | <b>رن</b> ِٱخ                                            | 26 |
|    |                                                          |    |

# رزاراورمندري*ين فرق* ههه وفلي سرنها وهههه

| صفحه | مضمون                                                               | نمبرشار |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 6    | پيش لفظ<br>پيش لفظ                                                  | 1       |
| 10   | <b>باب اول</b> :مسلمانون كومشرك ثابت كركة شهيد كرنے والا خارجي فرقه | 2       |
| 10   | غار جی فرقه کی تاریخ به                                             | 3       |
| 11   | خارجیوں سےحضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کا مناظرہ۔             | 4       |
| 17   | خارجیوں کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نعر سے بازی کرنا۔   | 5       |
| 18   | صحابہ وتا بعین کوشہید کرنے پر جنت کی بشارت۔                         | 6       |
| 19   | خارجیوں کا قرآن سے باطل استدلال۔                                    | 7       |
| 20   | خارجی کی نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کی شان میں گستاخی ۔       | 8       |
| 22   | کفارومشرکین والی آیات مسلمانوں پر چسپاں کرنا۔                       | 9       |
| 22   | خارجیوں کا د جال کے ساتھ خروج۔                                      | 10      |
| 24   | خارجیوں کا فتنہ وفساد بھیلا نا۔                                     | 11      |
| 25   | حدیث پاک میں خارجیوں کی بیان کی گئی نشانی <sub>-</sub>              | 12      |
| 27   | خارجیوں کامدینہ شریف کے مسلمانوں کاقتل عام کرنا۔                    | 13      |
| 28   | خارجیوں کااعتقاد کہ جو ہمارے جیساعقیدہ نہیں رکھتاوہ کا فرہے۔        | 14      |
| 29   | ابن عبدالو ہاب نجدی۔                                                | 15      |
| 37   | ابنِ عبدالوہاب نجدی خارجی کے چیلوں کی برصغیر میں فتندائگیزیاں۔      | 16      |

PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a> PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيُنَ الْمَوْسَلِينَ اَمَّا بَعُدُ فَاَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ لِبِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمُ

يبش لفظ

آج کل مُٹھی بھرنجدی خارجی توحید کالئیل لگا کر مسلمانوں کو بدعی اور مشرک کھہراتے ہیں، بدعت اور شرک کے کہتے ہیں اس کی تعریف ومفہوم کیا ہے اس سے نظریں پھیرتے ہوئے ہر جائز بلکہ مستحب عمل کو بدعت و شرک کہتے ہیں ۔ جیسے اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دینا ایک جائز ومستحب عمل ہے، لیکن بیلوگ اسے شرک کہتے ہوئے مثل مندر ثابت کرکے مسلمانوں کو دھو کہ دیتے ہیں ۔ ان نجدیوں کے نزدیک مزارات بنانا، ناجائز اور انہیں ختم کرنا نہ صرف ثواب بلکہ واجب ہے چنانچہ ایک نجدی لکھتا ہے''اونچی قبروں کو زمین کے برابر کردینا واجب ہے چاہے نبی کی قبرہویا ولی کی۔''

(عرف الجادي، صفحه60)

ان نجدیوں کا بس نہیں چاتا ورنہ جس طرح انہوں نے سعود یہ میں کئی صحابہ کرام علیہ مالرضوان کی قبروں کوشہید کیا ہے، یہ گنبہ خضریٰ کو بھی ختم کردیں کیونکہ ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک بھی بت ہے چنا نچہ شرخ الصدور بھریم رفع القبور کے حاشیہ میں ہے '' حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہر لحاظ سے بت ہے کاش کہ لوگ اس بات کو سمجھیں'' ایک اور نجدی لکھتا ہے ''اگر تو سوال کرے کہ بیر سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جوایک بہت بڑا قبہ ( گنبہ ) تھیر کیا گیا ہے اور اس پر بہت مال خرج کیا ہے۔ ( بیہ شرعاً کیسا ہے ) میں (مجمد بن اسماعیل ) جواباً کہتا ہوں کہ بید تھیقۃ بہت بڑی جہالت ہے۔''
مزعاً کیسا ہے ) میں (مجمد بن اسماعیل ) جواباً کہتا ہوں کہ بید تھیقۃ بہت بڑی جہالت ہے۔''
انتہ عبد الو ہا ہے تعاد لابن اسماعیل الصعنائی، صفحہ 40,41 المملکۃ العربیہ سعودیہ)

#### انتساب

اولیاء اللہ خصوصاً حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام اور ان مسلمانوں کے نام جومزارات اولیاء پر ہونے والی دہشت گردی میں شہید ہوئے۔

لائق ہے اگر میں اس کے گرادینے پر قادر ہو گیا تو گرادوں گا۔'' (اوضع البراہد

ان کے زد کی اگر مسلمان مزارات پرجانے سے، یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم
اور یاغو شرحمۃ الله علیہ کہنے سے بازنہیں آتے تو پھران کا تل جائز ہے۔ 1996ء میں علاء خجد نے ایک کتاب 'الدرر السنیۃ فی الأجوبۃ النجدیۃ' کسی جس میں انہوں نے کسھا ہے ' فکل من غلافی نبی أو رجل صالح، و جعل فیه نوعا من الإلهیة، مثل أن بدعوہ من دون الله، بأن یقول: یا سیدی فلان أغثنی، أو أجرنی أو أنت حسبی أو أنا فی حسبك، فكل هذا شرك، و ضلال، یستتاب صاحبہ، فإن تاب والا قتل ' ترجمہ: جوكوئی نبی یا نیک بندے کی شان میں غلوکرے اور اس میں کسی خدائی وصف كا عقیدہ رکھے مثلاً خدا کے علاوہ کسی اور کو یوں پکارے، یاسیدی فلال میری مدد کرو، مجھے بچاؤیا یہ کہے: تو مجھے کا فی ہوں تو یہ سب شرک و گراہی ہے، کرو، مجھے بچاؤیا یہ کہے: تو مجھے کا فی ہوں تو یہ سب شرک و گراہی ہے، ایسے کہنے والے کوروکا جائے گا گروہ تو اسے تل کر دیا جائے۔

(الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جلد2، صفحه 51)

ایک نجدی لکھتا ہے''جس نے یارسول اللہ، یا عباس، یا عبدالقادر وغیرہ کہااوران
سے الیی مدد مانگی جو صرف اللہ دے سکتا ہے جیسے بیاروں کو شفاء، دشمن پر مدداور مصیبتوں
سے حفاظت وہ سب سے بڑا مشرک ہے، اس کا قبل حلال ہے اوراس کا مال لوٹ لینا جائز
ہے، یہ عقیدہ اس صورت میں بھی شرک ہوگا جب کہ ایسا کہنے والا فاعل مختار اللہ ہی کو بجھتا ہو
اوران حضرات کو محض سفارشی اور شفاعت کرنے والا جانتا ہو۔' رکتاب العقائد، صفحہ 111)
نجدی صرف اسی پراکتفانہیں کرتے بلکہ اسے شرک ثابت کرنے کے لئے قرآن
وحدیث کو کھما پھرا کر پیش کرنے کی مذموم کوشش کرتے ہیں۔ یہ نجدی مسلمانوں کو اہل سنت
سے بدخن کرنے کے لئے نئی سے نئی گمراہ کن تحریک چلاتے ہیں۔ کافی عرصے سے انہوں

نے ایک نئ گمراہی پھیلانی شروع کی ہے کہ تصویروں اورتخریر کے ذریعے بیٹابت کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ مزار اور مندر میں کوئی فرق نہیں ۔تصویروں کے ساتھ تحریر پچھ یوں ہوتی ہے:

(1) کسی ہندو سے پوچیس کہ آپ بتوں کی پوجا کس لئے کرتے ہیں تو جواب دےگا یہ بت خدانہیں بلکہ یہ ہمیں خدا تعالیٰ کا قرب عطا کرتے ہیں،مسلمان بھی مزاروں پر اللّہ عزوجل کا قرب ان مزاروالے سے یانے جاتے ہیں۔

(2) ہندوا پنے دیوتاؤں کا بھجن گاتے ہیں اور مسلمان مزاروں پرقوالیاں۔

(3)ہندوسال میں ایک مرتبہ بڑی یا تراپر جاتے ہیں اورمسلمان سال میں ایک مرتبہ بابے کے نام کاعرس مناتے ہیں۔

(4) مندروں میں بیٹھنے والے پنڈت کہلاتے ہیں اور مزاروں پر بیٹھنے والے عبادرکہلاتے ہیں۔

(5) ہندومزاروں پر بتوں پر ناریل، کیلے، پھول، اگر بتی چڑھاتے ہیں اور مسلمان مٹھایاں، چاول وغیرہ۔

(6) ہندوعبادت کے وقت رام کواور مسلمان داتا، اجمیر کو پکارتے ہیں۔

(7) ہندوبتوں کی پوجا کرتے ہیں اور مسلمان قبروں کی۔

ان نجدیوں کی عادت قدیمہ ہے کہ وہ اس طرح شرک و بدعت کی ہے تکی مثالیں بنا کرمسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔بعض لوگوں کی جہالت کو اہل سنت کا عقیدہ ظاہر کیا جاتا ہے جیسے جاہل پیروں کی عادات، جاہلوں کا قبروں کوسجدہ کرنا،ڈھول باج،مروجہ مزامیر کے ساتھ قوالیاں اورنعتیں پڑھنا وغیرہ۔جبکہ خودعلماءاہل سنت نے ان

PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>
PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>

### الله الخالم

**باب اول** :مسلمانوں کومشرک ثابت کر کے شہید کرنے والا خارجی فرقہ خارجی فرقہ کی تاریخ

خارجی وہ مگراہ فرقہ ہے جو جنگ صَفَّین کے بعد حضرت علی کرَّ مُ اللّٰہ وَجَهُ الكريم كی نصرت وحمایت سے دستبر داراور آپ کے خلاف بغاوت پر کمر بستہ ہوکر آپ کی جماعت سے خارج ہوگیا اور خارجی کہلایا۔ یہی وہ گروہ ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سميت ہزار ہاصحابہ کرام عليهم الرضوان کو کا فر ومشرک تھہرا يا اور حضرت على رضي اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگرمسلمانوں سے جنگیں کیں ۔موجودہ نجدی جس طرح بڑے نمازی پر ہیزی،اہلِ علم قرآن وحدیث کی باتیں کرنے والے ،اس برعمل پیرا ہونے کا دعوی کرنے والے ہیں ، خارجی بھی ایسے ہی تھے، یہاں تک کہا مام حسن وحسین و دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کوان کے قتل میں تامل ہوا کہ بیرقوم رات بھر تہجداور دن بھر تلاوت کرتی رہتی ہے، ہم کیسےان پر تكوارا ها ئىي؟ان كىعورتو ل كى عبادت كابيرحال تقا كه عورتو ل كو جوخصوص ايام ميس نماز اور روزہ کی اجازت نہیں، جب یاک ہوجائیں تو روزے قضاء کرنے کا حکم ہے اور نمازیں معاف ہیں الیکن پیخار جیہ عورتیں مخصوص ایام میں چھوٹنے والی نمازوں کی بھی قضاء کرتی تھیں۔ بخاری شریف کی حدیث یاک ہے((أن امرأة قالت لعائشة أتجزى إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فيلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله)) ترجمه: حضرت عا نَشْصِد يقدرضي الله

اُفعال کو ناجائز کہا ہے، کئی با تیں مسلمانوں پر بہتان ہیں جیسے بیہ کہنا کہ مسلمان بتوں کی طرح مزاروں کی عبادت کرتے ہیں،حالانکہ کوئی مسلمان کسی ولی کو نہ خدا سمجھتا ہےاور نہاس کی عبادت کرتا ہے۔

اس کتاب میں اگر صرف مزار اور مندر میں فرق کو واضح کیاجا تا تو یقیناً وتی طور پر
مسلمان اس سے مطمئن ہوجاتے کہ واقعی مزار اور مندر میں زمین آسان کا فرق ہے اور اس
طرح مزار اور مندر کوا کی چیز ثابت کرنا انتہائی بے وقو فی ہے ۔ لیکن ہونا یہ تھا کہ چند دنو ں
بعد ان نجد یوں نے شرک و بدعت کے نام پر کوئی اور نیا فتنہ شروع کر دینا تھا جیسا کہ آئے
دن ان کے پوسٹروں میں دیکھنے کو ملتا ہے ۔ اس لئے اس کتاب کو دوبا بوں پر شتمل کیا اور
پہلے باب میں مسلمانوں کو اس بات سے روشناس کر وایا کہ مسلمانوں پر شرک و بدعت کے
فتو نے لگانا ور اس پر گھما پھرا کر قرآن و حدیث سے دلائل دینا ، بھی مزار کو مندر ثابت
کرنا ، بھی یارسول اللہ ، یاغوث کہنے کو شرک ثابت کرنا وغیرہ کن عقا کہ کے لوگوں کا شیوہ ہے
اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ جب قاری اس باب کو توجہ سے اور تعصب سے آزاد ہوکر پڑھ
لے گا تو ان شاء اللہ نجد یوں کے ہر فتنے کو بجھ جائے گا۔

المتخصص في الفقه الاسلامي ا**بواحمد محمد انس رضا عطاري** 06 رجب المرجب <u>1432</u>ه،09جون <u>2011</u>ء

حضرت ابن عماس رضی الله تعالی عنهما نے ان سے مناظر ہ کیا اور ثابت کیا کہ غیر خدا کو حاکم بنایا جاسکتا ہے۔انہوں نے اپنی دلیل میں قرآن یاک کی بیآیت پیش کی ﴿**وَانُ** خِـ فُتُـمُ شِقَاقَ بَيُنِهِهَا فَابُعَتُواُ حَكَمًا مِّنُ أَهُلِهِ وَحَكَمًا مِّنُ أَهُلِهَا إِنْ يُريُدَا إصُلاَحًا يُوَفِّق اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴾ ترجمهُ کنزالا بمان:اورا گرتم کومیاں بی بی کے جھگڑے کا خوف ہوتو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجواور ایک پنج عورت والوں کی طرف سے یہ دونوں اگر صلح کرانا جا ہیں گے تو اللَّدانِ مِينِ مِيلِ كردے گا، بيثيك اللَّه جانبے والاخبر دارہے۔

سورة النساء، سورت4، آیت35)

حضرت ابن عماس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس جواب کوسن کر وہ لوگ لا جواب ہو گئے اوران میں سے پانچ ہزار نے اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ دو ہزار نے اپنی اس حرکت سے توبہ کرلی، باقی گمراہوں کے سر پرموت سوارتھی، وہ اپنی شیطانیت پر قائم رہے اورامیرالمومنین حضرت علی رضی الله تعالی عنه سے جنگ کے دوران مارے گئے۔

(تلبیس ابلیس ،طبری و تاریخی کتب)

امام ابن جوزی رحمة الله علیه خارجیول سے حضرت ابن عماس رضی الله تعالی عنهما کے اس مناظرے کو بوں لکھتے ہیں کہ خارجیوں سے بات جت کرنے کے لئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما نے حضرت امیر المومنین علی کرم الله وجههالکریم سے اجازت جا ہی اور بحکم امیر المومنین ان کے پاس تشریف لے گئے ،حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما جب ان گمراہ خارجیوں کے پاس گئے توان کی ظاہری عبادات و سجدوں کی کثر ت کا تذکروہ یوں فرماتے میں ((فدخلت علیهم نصف النهار فدخلت علی قوم لم أرقط أشد منهم اجتهادا جباههم قرحة من السجود وأياديهم كأنها ثفن الإبل وعليهم تعالیٰ عنہا سے ایک عورت نے یو چھا کہ کیا ہم جب یاک ہو جائیں تو جونمازیں پڑھیں وہ مخصوص ایام میں چھوٹی ہوئی نماز وں کو کافی ہوجا ئیں گے؟ حضرت عا کشدرضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فر مایا کیا تو خار جیہ ہے؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حیض کی حالت میں

(مزاراورمندر میں فرق)

ہوتی تھیں،ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ایام کی نمازیں قضاء کرنے کا کوئی حکم نہیں دیایا حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہانے بیفر مایا کہ ہم ان نماز وں کو نہ لوٹا تی تھیں۔

(صحيح بخاري ،جلد1،صفحه 71،دار طوق النجاة)

ليتني حضرت عا ئشهرضي الله تعالى عنها كويتا قها كهربه خارجيه عورتين مخصوص ايام مين حچوٹی ہوئی نمازوں کی قضاء کرتی ہیں،اس لئے آپ نے ان کےاس ممل کی نفی فر مائی کہ نبی ا کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے ہمیں ان نماز وں کے قضاء کا حکم نہیں دیا تھا۔

جس دن خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کر فی تھی اس رات وہ عبادت کرتے رہے۔ گویا خارجی موجودہ نجدیوں کی طرح بڑے نیکوکار نتے تھے۔ آگے واضح کیا جائے گا کہ موجودہ نحدی خارجی ہی ہیں۔

خارجبوں سےحضرت ابن عماس رضی الله تعالیٰ عنهما کا مناظر ہ

نجدی جس طرح کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کودا تا بغوث کہنا شرک ہے، دا تا صرف رب تعالیٰ کی ذات ہےاوراینے اس عقیدے پرقر آن وحدیث سے غلط استدلال کرتے ا ہیں۔خارجیوں نےحضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسی وجہ سے مشرک کہا کہ آپ نے جنگ ا صفین کے بعدا یوموٹیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوجا کم یعنی ثالث بنایا تھا، خارجیوں نے اس سر کہا کہ بیشرک ہے، خارجیوں نے اپنی دلیل میں قرآن پاک کی اس آیت سے باطل استدلال كيا ﴿ إِن الْحُكُمُ إِلاَّ لِلَّهِ ﴾ رجمه كنزالا يمان بحكم نبيل مرالله كار

قمص مرحضة مشمرین مسهمة و جو ههم من السهر)) ترجمہ: میں وہاں دو پہر کے وقت پہنچا، میں نے وہاں ایسی قوم کو دیکھا جن سے بڑھ کرعبادت میں کوشش کرنے والی قوم میں نے نہ دیکھی تھی، ان کی پیشانیوں پر سجدے کی کثرت سے زخم پڑ گئے تھے، ان کے ہاتھ گویا اونٹ کے دست تھے، ان کے بدن پر حقیر قمیصیں تھیں، ان کی ازاریں (شلواریں) محول سے بہت اونچی تھیں۔ را توں کی عبادت میں جا گئے سے ان کے چہر بے خشک ہور ہے تھے۔

میں نے ان کوسلام کیا تو انہوں نے کہا کہ مرحبا اے ابن عباس رضی اللہ تعالی عبہا! آپ اس وقت کس غرض سے تشریف لائے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں تمہارے پاس مہاجرین وانصار کے پاس سے آیا ہوں اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کے پاس سے آیا ہوں اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کے پاس سے آیا ہوں ، انہی لوگوں پر قرآن نازل ہوا ہے اور یہلوگ قرآن کے معنی تم سے زیادہ سیجھتے ہیں ، میری گفتگوس کران میں سے ایک قوم نے کہا کہ قریش سے مناظرہ مت کروکیونکہ اللہ قالی نے قریش کے حق میں فرمایا ہے ﴿ بَلُ هُمُ قَدُمٌ خَدِمِهُونَ ﴾ بلکہ وہ ہیں تعالی نے قریش کے قرار الولوگ۔ (یعنی قرآن کی اس آیت سے قریش کو جھگڑ الوثابت کیا)

پھران میں سے دوتین آ دمیول نے کہا کہ نہیں بلکہ ہم ان سے مباحثہ کریں گے،
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عہا فرماتے ہیں ((فقلت هاتوا ما نقمتم علی صهو رسول
الله صلی الله علیه وسلم والمهاجرین والأنصار وعلیهم نزل القرآن ولیس
فیکم منهم أحد وهو أعلم بتأویله)) ترجمہ: میں نے کہاتم لوگ وہ الزامات بیان کرو
جوتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داما داور مہاجرین وانصار پرلگائے ہیں، حالانکہ
انہی لوگوں پرقرآن نازل ہوا ہے اوران میں سے کوئی بھی تم میں شامل نہیں ہے اور وہ لوگ

قرآن کےمعانی ومطلبتم سےزیادہ جانتے ہیں۔

خوارج نے کہا کہ وہ تین باتیں ہیں، میں نے کہا کہ اچھاان کو بیان کرو، کہنے گے کہ اکہ ایک بیا ہے۔ کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا کے معاملہ میں لوگوں کو ثالثی بنایا، حالا نکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ﴿ إِن الْمَحْ کُمُ اِللّٰ ہِلّٰ ہِ ہُرَجہہ جَمْمُ ہیں مگر اللہ کا ۔ سواس قول الٰہی کے بعد آ دمی کو حکم سے کیا تعلق رہا؟ میں (ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے قبال کیا مگر نہ ہے؟ کہنے گئے کہ دوسرااعتراض میہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے قبال کیا مگر نہ مخالفوں کولونڈی وغلام بنایا اور نہ ان کا مال لے کرغنیمت جہادی کھہرایا، تو ہم پوچھتے ہیں کہ جن سے قبال کیاا گروہ مؤمنین تھے تو ہم کو ان سے لڑنا حلال نہیں اور نہ ان کولونڈی وغلام بنانا حلال ہے۔ تیسرااعتراض میہ ہے کہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثافی فیصلہ کا عہد نامہ کھواتے بنانا حلال ہے۔ تیسرااعتراض میہ ہے کہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثافی فیصلہ کا عہد نامہ کھواتے وقت امیر المؤمنین نہیں ہے تو امیر الکافرین ہوئے یعنی کا فروں کے سردار ہیں۔

میں نے پوچھاکیا کچھاس کے سوابھی کوئی اعتراض باقی ہے؟ خوارج نے کہا کہ
بس بہی اعتراضات کافی ہیں، میں نے کہا کہ پہلاقول تمہارا ہیہ کہ امرا المی عزوجل میں علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حاکم بنایا ہے ۔ بھلا اگر میں تم پر کتاب المی عزوجل سے الیی
آیات تلاوت کروں جن سے تمہارا قول ٹوٹ جائے تو کیا تم اپنے قول سے تو بہ کرلوگے؟
کہنے گئے کہ ہاں، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خرگوش کے معاملہ میں جس کی قیمت
چوتھائی درہم ہوتی ہے دو مردوں کے علم پر اس کا فیصلہ رانج کردیا، میں نے یہ آیت
پڑھی ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا کَا تَقْتُلُوا الصَّیدُ وَأَنْتُمُ حُرُمٌ وَمَنُ قَتَلَهُ
مِنْکُمُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاء مُّنُلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوَا عَدُلِ

(مزاراورمندر میں فرق

**مزاراورمندر میں فرق** 

مِنْکُمُ هَدُیا بَالِغَ الْکَعُبَةِ... پر جمہ:اےایمان والو! شکار نہ ماروجبتم احرام میں ہواورتم میں جواحیۃ میں جواحیۃ میں جواحیۃ تصدأ قتل کریے تقربانی ہوکہ کعبہ کو پہنچتی۔

الله تعالى نعورت اوراس كشوم كمعامله من فرمايا فَإِنُ خِفْتُمُ أَلاَ يُقِيمَا مُعَنَّمُ اللهُ فَإِنُ خِفْتُمُ أَلاَ يُقِيمَا افْتَدَتُ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ لَللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتُ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَّتَعَدَّ حُدُودُ اللهِ فَأُولَكِكَ هُمُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَّتَعَدَّ حُدُودُ اللهِ فَأُولَكِكَ هُمُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَّتَعَدَّ حُدُودُ اللهِ فَأُولَكِكَ هُمُ اللهُ الله فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَّتَعَدَّ حُدُودُ اللهِ فَاللهِ فَا أُولَكِكَ هُمُ اللهُ اللهُ فَلَا تَعْتَدُوهَ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى حَدِيلَ إِلَى النَّهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَدِيلَ إِلَى النَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

اب میں تم لوگوں کو اللہ عزوجل کی قتم دلاتا ہوں کہ بھلا مردوں کو حاکم بنانا اپنی درمیانی اصلاح حال میں اورخون ریزی رو کئے میں افضل ہے یا یہ کہ ایک خرگوش اور ایک عورت کے معاملہ میں افضل ہے؟ خوارج نے کہا کہ ہاں بے شک اصلاح ذاتی میں افضل ہے، میں نے کہا کہ اور ایسے باہر ہوا، خارجیوں نے کہا کہ ہاں جواب ہوگیا۔

میں نے کہا کہ رہاتمہارا دوسراقول کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبال کیا اور قیدی و غنیمت حاصل نہ کی ۔ تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم اپنی ماں ام المؤمنین عا کشہر ضی اللہ تعالیٰ عنہا کواپنی مملو کہ لونڈ کی بناؤ گے؟ اللہ عزوجل کی قسم اگرتم کہو کہ وہ ہماری ماں نہیں ہے تو تم اسلام سے خارج ہوئے اور اللہ عزوجل کی قسم اگرتم یہ کہو کہ ہم ان کومملو کہ بنادیں گے یا ان سے بھی وہ بات حلال کریں گے جو دیگر عور توں سے حلال ہوا کرتی ہے تو اللہ عزوجل کی قسم تم

اسلام سے خارج ہوگئے، تم دو گراہیوں کے ج میں کھڑے ہو۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ﴿ اَللہ تَعَالَی فرماتا ہے ﴿ اَللہ تَعَالَی مُلَّا اللہ عَلَّا اللهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اَلَّهُ اللَّهُ اللَّ

پھراب اگرتم کہوکہ ہماری مان نہیں ہے توتم اسلام سے خارج ہو،اب بتلاؤ کہ میں تمہارے اس اعتراض کے جواب سے بھی ماہر ہوا کہ نہیں؟ کہنے لگے کہ جی ہاں، میں نے کہا کہ رہاتمہارا تیسرا قول کے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیرالمؤمنین کا لفظ اپنے نام سے مٹادیا تو میں تمہارے پاس ایسے عادل گواہ لاتا ہوں جن کوتم مانتے ہو کہ جب حدیدییں رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے مشر کول کے ساتھ صلح تھہرائی تو مشر کول کے سر دار ابوسفیان بن حرب وسہیل بنعمر ووغیرہ کے ساتھ عہد نامہ ککھوایا اورعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فر مایا کہ ككرو ((هذا ماصالح عليه محمد رسول الله)) بيروصلح نامه بجس يرمحرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم میں تو مشرکوں نے کہا کہ واللہ سیر ہمنہیں جانتے کتم رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم ) ہو، اگر ہم بھی جانتے كەتم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) ہوتو تم سے قبال نه كرتے، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا ((اللهم انک تعلم انسى رسول الله) ترجمه:الٰهي توجانيا ہے كه ميں رسول الله ہوں، پھرفر مايا نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے کہا علی! رسول اللہ کومٹا دواوراس کو بول کھو ((ھندا ما اصطلح علیہ محمد بن عبد الله) ترجمہ: بیروصلح نامہ ہے جس برمحمد ابن عبد الله) ترجمہ: بیروصلح نامہ ہے جس برمحمد ابن عبد الله) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رضى الله تعالى عنه سب بهتر بين اوررسول الله كالفظ ايينه نام سے محوکرا دیا حالانکہاس سےوہ رسول اللہ ہونے سے خارج نہیں ہوگئے۔

ابن عباس رضی الله تعالی عنها فرماتے ہیں (اس مناظرے کے نتیجہ میں)((فسو جع منھم ألفان و خرج سائر هم فقتلوا)) ترجمہ: دوہزارخار جی تو بہ کر کے واپس آئے اور باقی اپنی گمراہی یوقل ہوئے۔

(مزاراورمندر میں فرق)

(تلبیس ابلیس، الباب الخامس، ذکر تلبیس ابلیس علی الخوارج، صفحه 83، دار الفکر، بیروت) خارجیوں کا حضرت علی رضی الله تعالی عنه کے خلاف نعرے بازی کرنا

جس طرح نحدی شرک کے نعرے مارتے ہیں، مُجُعَہ کے خطبےاور پوسٹروں کے ا ذریعے مزاروں پر جانے کوشرک کہتے ہیں،غیر خداسے مانگنے کوشرک کہتے ہیں،اسی طرح خارجی بھی کیا کرتے تھے،وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسجد میں آتے تو لوگوں میں فتنہ پھیلانے کے لئے ﴿ إِن الْسُحِكُمُ إِلاَّ لِلَّهِ ﴾ كے نعرے مارتے ،اس نعرے ے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کومعا ذاللہ مشرک ثابت کرتے چنانچہ محمد بن جربر طبری رحمۃ اللہ ا عليه (التوفي 810ه هـ) تاريخ كي متندترين كتاب تاريخ طبري ميں لكھتے ہيں' أن حسكيم بن عبد الرحمن بن سعيد البكائي كان يرى رأى الخوارج ، فأتى عليا ذات يوم وهو يخطب، فقال ﴿ وَلَقَدُ أُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنُ قَبُلِكَ لَئِنُ أَشْرَ كُتَ لَيَحُبَطَ نَّ عَـهَ لُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيُنَ فِقَالَ أَ على ﴿ فَاصُبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا يَسُتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُـوُقِ نُوُنَ ﴾ ''ترجمہ:سعید بکائی خارجی ذہن رکھتا تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یاس آیا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنه خطبه دےرہے تھے۔اس نے (حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کومشرک ثابت کرنے کیلئے یہ آیت ) پڑھی'' اور بیشک وحی کی گئی تمہاری طرف اورتم ' سےاگلوں کی طرف کہاہے سننے والےاگر تونے اللّٰہ کا شریک کیا تو ضرور تیماسب کیا دھرا

اً كارت جائے گا اور ضرور تو ہار ميں رہے گا' حضرت على رضى الله تعالى عند نے اس كے جواب ميں بي آيت برطى ' تو صبر كرو بے شك الله كا وعده سچا ہے اور تمهيں سبك نه كريں وہ جو يقين نہيں ركھتے' (تاريخ الطبرى ،الجزء الخامس، جلدة، صفحه 73، دارا حياء التراك العربي، بيروت) صحاب و تا بعين كوشه بيدكر نے يرجنت كى بشارت

(مزاراورمندر میں فرق)

نجدی جس طرح مزاروں کوشہید کرنے کوثواب عظیم سمجھتے ہیں اوراس کوحصولِ جنت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اوراس کوحصولِ جنت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، خارجی بھی ایسے ہی عقا کدر کھتے تھے۔ جب جنگ نہروان کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سمجھایا کہتم لوگوں کا یہ سمجھنا کہ ہمیں قتل کرنا تمہارے لئے حلال ہے درست نہیں، ہم کلمہ پڑھنے والوں کا خون کرنا کیسا حلال ہوسکتا ہے؟ اس وقت خارجیوں نے ایک دوسرے کو کہا''لا تبحاطبو ھم، و لا تکلمو ھم، و تھیئوا للقاء السرب، السرواح السرواح إلى المحنة "ترجمہ: ان کی نہ بات سنوندان سے کلام کروا پنے رب سے ملاقات کرنے اور جنت میں جانے کی تیاری کرو۔

(تاریخ الطبری ،الجز ، الخاسس، جلد5، صفحه 85، داراحیا ، الترات العربی ،بیروت )

تاریخ طبری میں ہے 'و کانت الخوارج یلقی بعضهم بعضا، ویتذا کرون مکان إخوانهم بالنهروان ویرون أن فی الإقامة الغبن والو کف، وأن فی جهاد أهل القبلة الفضل والأجر ''ترجمہ: خوارج ایک دوسرے سے ملاکرتے تھاورا پنے نہروان والے بھائیوں کویاد کیا کرتے تھے، ان کاعقیدہ تھا کہ بیٹے رہنے میں ظلم وخیانت ہے اورا ہل قبلہ سے جہادکرنے میں اجروفن یات ہے۔

(تاريخ الطبري،الجزء الخامس،سنه اثنين و اربعين ،جلد5،صفحه174،داراحياء التراث العربي،بيروت)

خارجیوں کا قرآن سے باطل استدلال

نجدی جس طرح شرک و بدعت کی غلط تشریح کرتے ہیں ،قُل، چالیسواں،

(مزاراورمندر میں فرق

حق یائت مس بھا باطل ''ترجمہ: کثیر بن حضری سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے کہ مسجد کی ایک جانب سے ایک خار جی آ دمی کھڑا ہوا اور اس نے بھی ایسا کہنا شروع نے یوں کہنا شروع کردیا''لا حکم الا لِله '' پھر دوسرا کھڑا ہوا اس نے بھی ایسا کہنا شروع کردیا، اس طرح بے در بے گئی خارجی یہی نعرہ لگاتے کھڑے ہوگئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اس رویے پر فرمایا اللہ اکبریکلمہ تو ٹھیک ہے لیکن اس سے جو (شرک کا ) استدلال ہے وہ باطل ہے۔

(تاريخ الطبري ،الجز ء الخامس،جلد5،صفحه 73،دار التراث ،بيروت)

خارجی کی نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کی شان میں گستاخی

نجدی نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کے علم کے بارے میں کہتے ہیں ان کو معاذ الله و لیوار کے پیچھے کاعلم نہیں، نبی صلی الله علیه وآله وسلم اور حضرت علی رضی الله تعالی عنه کے متعلق کہتے ہیں'' جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مختار نہیں'' بغیر تعظیم صوفیاء کرام کے نام لیتے ہیں، آئمہ مجتہدین رضی الله تعالی عنه کی اتنی عزت وقد رئہیں کرتے، انہیں اپنے جیساعام آ دمی سیحصے ہیں، امام ابو حضیفہ رضی الله تعالی عنه کی حدیث دانی پراعتراض کرتے ہیں، آئمہ مجتهدین کی تقلید کو حرام سیحصے ہیں، امام ابو حضیفہ رضی اللہ تعالی عنه کی حدیث دانی پراعتراض کرتے ہیں، آئمہ مجتهدین کی تقلید کو حرام سیحصے ہیں، خارجی بھی اسی طرح بے ادب و گنتاخ تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب تلبیس میں لکھا ہے کہ خوارج میں سب سے اول اور سب سے بدتر ذوالخویصر ہتیمی تھا وہ آ پ صلی اللہ علیہ وہ سالی اللہ علیہ وہ کی ، پیشا نی اگری ہوئی، کانوں کا گوشت چڑھا ہوا تھا اس کی داڑھی کے بال بہت گھنے تھے وہ پنڈلیوں پراونچی ازار باند ھے اور سرمنڈ وائے ہوئے تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گنتا خی کی ۔ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے حضرت شریک بن شہاب فرماتے شان میں گنتا خی کی ۔ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے حضرت شریک بن شہاب فرماتے شان میں گنتا خی کی ۔ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے حضرت شریک بن شہاب فرماتے شان میں گنتا خی کی ۔ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے حضرت شریک بن شہاب فرماتے

**مزاراورمندر میں فرق** 

گیار ہویں، نیاز وں اور عید میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواس وجہ سے ناجائز کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ کرام نہیں کرتے تھے اور خود ختم بخاری ،سیرت کا نفرس، قربانی کی کھالیس اسھی کرتے ہیں جو کہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں، اسی طرح اور کئی باتیں خود کر لیتے ہیں اور جب اسی اصول پر مسلمان فعل کریں تو اسے ناجائز ثابت کرنے کی مذموم کوشش کرتے ہیں۔ خارجیوں کی بھی یہی عادت تھی کہ وہ قرآن وحدیث سے باطل استدلال کرتے تھے۔ایک حدیث پاک میں غیبوں پر خبر دار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وہ لم نے ان خارجیوں کی بہنشانی مدیث پاک میں غیبوں پر خبر دار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وہ لم نے ان خارجیوں کی بہنشانی میں قرآن و کہ اور ان میں قرآن والی باللہ منہم)) ترجمہ: وہ لوگوں ولیسسوا منہ فسی شہرے ، من قباتلہم کان اُولی باللہ منہم)) ترجمہ: وہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں گے اور ان میں قرآن والی کوئی بات نہ ہوگی ، جوان کوئل کرے اللہ عز دبیل کے نزد یک ان سے بہتر ہے۔

(سنن ابودائود، كتاب السنة،باب في قتال الخوارج،جلد4،صفحه 241،المكتبة العصرية، بيروت)

ایک حدیث پاک حضرت امام احمد بن صنبل رحمة الله علیه روایت کرتے ہیں نبی کر یم صلی الله علیه وآلہ وکلم نے فرمایا ((سیخرج قوم یت کلمون بالحق و لا یجوز حلقهم یخرجون من الحق کما یخرج السهم من الرمیة )) ترجمہ: عنقریب ایک قول نکلے گی جوحق والی باتیں کریں گی لیکن بیحق ان کے حلق سے نیچ نہیں اتر کے گاجق سے ایک قول جا کیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔

(السنة لعبدالله بن احمد،جلد2،صفحه628،دار ابن القيم ،الدمام)

تارئ طبري ميں ہے 'عن كثير بن بهز الحضرمي، قال قام على في الناس يخطبهم ذات يوم، فقال رجل من جانب المسجد لا حكم إلا لله، فقام آخر فقال مثل ذلك، ثم توالى عدة رجال يحكمون، فقال على الله أكبر، كلمة

، بیں میری بڑی تمنائقی کہ میں صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملوں اوران سے خارجیوں کے متعلق بوچھوں ،تو میری ملاقات عید کی دن ابو برزہ رضی الله تعالی عندسے ہوئی۔ میں نے عرض كيار (هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ فقال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذنبي، ورأيته بعيني، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه، فأعطى من عن يمينه، و من عن شماله، ولم يعط من وراء ٥ شيئا، فقام رجل من ورائه فقال يا محمد، ما عدلت في القسمة رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والله لا تجدون بعدى رجلا هو أعدل مني... )) ترجمه: كياآب ني رسول الله على الله عليه وآله وتلم عي خوارج كِ متعلق كِي هينا ہے؟ انہوں نے فرمایا: میں نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے اپنے کانوں سے سنااورا بنی آنکھوں ہے دیکھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال آیا، آپ مال تقسیم کررہے تھے اور تقسیم میں سامنے والوں ،دائیں بائیں والوں کو دے رہے ا تھے، پیچیے سے تقسیم نہ فر مار ہے تھے، ایک شخص پیچھے آیا اوراس نے کہااے مجمہ! تو نے تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کیا، بیرکا لے رنگ کا سرمنڈ ا ہوا شخص تھااور اس پر دوسفید کیڑے ا تھے۔رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم اس کی اس گشاخی پرشدیدغضب ناک ہوئے اور فر مایا اللَّهُ عزوجل كي قتم !تم مير ب بعد مجھ سے زيادہ عدل كرنے والا كوئى نہ يا ؤ گے۔۔۔۔ (سنن نسائي ، كتاب تحريم الدم، جلد7، صفحه 119، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب) اس گستاخ خارجی ہی کی نسل تھی جوحضرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی كرتے تھے۔حضرت على رضى الله تعالیٰ عنہ كوكم علم اورخو د كو بہت علم والے سجھتے تھے۔علامہ ابن ا **جوزى رحمة الله عليه للبيس البيس مين فرماتے ہيں''و** كسانىت الىنسوارج تتىعبىد إلا أن

اعتقادهم أنهم أعلم من على بن أبي طالب كرم الله وجهه وهذا مرض صعب ''ترجمہ: خارجی لوگ بہت عبادت کیا کرتے تھے گمران کی حماقت کا یہ اعتقاد تھا کہ وہ لوگ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کرعالم ہیں اور بیاع تقادان کاسخت مہلک مرض تھا۔

(مزاراورمندر میں فرق)

(تلبيس ابليس،الباب الخامس،ذكر تلبيس إبليس على الخوارج،صفحه 82،دار الفكر،بيروت) آج بھی ان گشاخ خارجیوں کی نسل حضر ت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کومعاذ اللہ ۔ باغی اوریزید پلیدکور ممۃ اللہ علیہ کہتی ہے اور اسے دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ كفارومشركين واليآيات مسلمانون يرجسيان كرنا

جس طرح نجدی بتوں والی آیات مزارات اولیاء پرمنطبق کردیتے ہیں،سالانہ عرس کو ہندوؤں کی یاتراہے ملادیتے ہیں اورخوداینے سالا نہاجتاع کوثوابعظیم سمجھ لیتے ہیں۔اس طرح خارجی بتوں والی آیات مسلمانوں پر چسیاں کرتے تھے۔ بخاری شریف کی صديث ياك ٢-(وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين)) ترجمه: حضرت عبرالله بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خارجی گروہ کوساری مخلوق سے بُرا جانتے تھے اور فرمایا ان لوگوں نے ا پناطریقہ بیر بنالیا ہے کہ جوآیات کفار ومشرکین کے حق میں نازل ہوئی ہیں ان کومومنوں پر چسال کردیتے ہیں۔

رصحيح بخاري ، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل الخوارج والملحدين --جلد9، صفحه 16، دار طوق النجاة)

خارجیوں کا دحال کے ساتھ خروج

کوئی پینہ سونے کہ خارجی تو اُس دور میں تھاب خارجیوں کی نسل کہاں سے

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

مزاراورمندر میں فرق

ترین مخلوق ہے۔

(سنن نسائي ، كتاب تحريم الدم،،جلد7،صفحه119،مكتب المطبوعات الإسلامية ،حلب)

خارجيون كافتنه وفساد يهيلانا

مزاراورمندر میں فرق)

یہ پیشین گوئی اس دور سے لے کرآج تک پوری ہورہی ہے۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بیجے ہوئے خارجیوں نے پھر لوگوں میں فتنہ پھیلانا شروع کیا،ان کالیڈرمستورد بن علفہ خارجی تھا،انہوں نے آپس میںمشورے کرنے شروع کئے ،لوگوں کو یہ ذہن دیا کہموجودہ لوگ گمراہ ہیںان کےخلاف جہاد کرو،اینے بزرگوں کے پاس جنت میں جانے کی تیاری کرو، جب پکڑے جاتے تو کہتے ہیں ہم قرآن سکھنے کے لئے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تاریخ طبری میں ہے جب خارجی کاروائی کرنے کے لئے آپس میں مشورے کررہے تھے تو حضرت مغیرہ رضی الله تعالی عنہ کوان کے متعلق خبر پینچی آپ نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں پکڑا'' ((فیقال لهم المغيرة ما حملكم على ما أردتم من شق عصا المسلمين؟فقالواما أردنا من ذلك شيئا، قال بلي، قد بلغني ذلك عنكم، ثم قد صدق ذلك عندى جماعتكم، قالوا له أما اجتماعنا في هذا المنزل فان حيان ابن ظبيان أقر أنا القرآن، فنحن نجتمع عنده في منزله فنقرأ القرآن عليه فقال اذهبوا بهم إلى السجن)) ترجمه: حضرت مغيره رضى الله تعالى عنه نے فرماياتم لوگوں نے مسلمانوں میں تفریق پھیلانے کا کیا ارادہ کیا ہے؟ خارجیوں نے کہا ہم نے کوئی ایبا ارادہ نہیں کیا، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھ تک تمہارے متعلق یہی خبر بینچی ہے اور تمہارےاس اجتماع کود مکھ کراس خبر کی ہجائی ثابت ہوگئی، خارجیوں نے کہا ہم اس جگہ اس

آگئی؟ پیجی یا در کھنے والی بات ہے کہ خار جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ ہار نے کے بعد ختم نہ ہو گئے تھے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشہ ہید کرنے والا ابن مجم بھی خار جی تھا اور آج تک اور قربِ قیامت دجال کے نگلنے تک اس عقیدے کے لوگ آتے جائیں گاور یہ بہت نیکو کارنظر آئیں گے۔حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ ختم ہونے کے بعد خارجیوں کی لاشوں کے پاس آئے تو کسی نے کہا'' حمد ہے اسے جس نے ان کی نجاست سے زمین کو پاک کیا'' امیر المونین نے فر مایا'' کیا سمجھتے ہوکہ بیلوگ ختم ہوگئے، ہرگز نہیں۔ ان میں سے ایک گروہ ان میں سے ایک گروہ بلاک ہوگا تو دوسراسرا ٹھائے گا، یہاں تک کہ ان کا بچھلا گروہ د جال کے ساتھ نگلے گا۔

حضرت علی رض اللہ تعالی عنہ نے بیہ حدیث پاک کی روشی میں فرمایا۔ اوپر جو روایت سنن نسائی کی پیش کی گئی جس میں خارجی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گتا خی کی تھی، اس روایت میں آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق غیبی خبر بھی بتائی (جس علم غیب کے خبری منکر ہیں) پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا (ریخہ جے فی الحر الزمان قوم کان هذامنهم یقرؤون القرآن الا یجاوز تراقیهم یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیة سیماهم التحلیق تراقیهم یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیة سیماهم التحلیق الدیز الون یخر جون حتی یخرج اخرهم مع المسیح الدجال فاذا لقیتموهم شرا المخلق والخلیقة)) ترجمہ: پھرفرمایا آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی، یہ بھی ان شرا لے خلق والخلیقة)) ترجمہ: پرفرمایا آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی، یہ بھی ان میں سے ہے، جوقر آن بہت پڑھیں گے جوان کے گلے سے نیچ نہیں اترے گا، اسلام میں سے ہے، جوقر آن بہت پڑھیں گے جوان کے گلے سے نیچ نہیں اترے گا، اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے، ان کی علامت سرمنڈ انا ہے، یہ نکلتے ہی رہیں سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے، ان کی علامت سرمنڈ انا ہے، یہ نکلتے ہی رہیں گے حتی کہ انکا آخری گروہ سے دجال لو کے ساتھ نکلے گا، تو جبتم ان سے ملوتو جان لوکہ یہ بد

(مزاراورمندر میں فرق

کئے اکٹھے ہوئے ہیں کہ حیان بن ظبیان ہمیں قر آن سیھا تا ہے اور ہم اس کے پاس جمع ہو کرقر آن پڑھتے ہیں، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں قید کر دیا۔

(تاريخ الطبري ،الجزء الخامس، سنة ثلاث وأربعين، جلد5، صفحه 182، دار التراث ،بيروت) اس کے بعد بھی خارجی بار بارمسلمانوں کو گمراہ کہہ کراس پر جہاد کرتے رہے۔ اورموجودہ گمراہ خارجی نسل کے نجدی لوگ اسی طرح مسلمانوں کا Brain Wash کرتے ہیں ،اجماع مقررکر کے وہاں گمراہ کن تقریریں کرتے ہیں اورلوگوں کو یہ ظاہر کرواتے ہیں کہ ہم قرآن وسنت اور تو حید کی تعلیم دےرہے ہیں۔ان کی پیر گمراہ کن تعلیم اور ا ان کی عبادتوں کے دھوکے سے بیخنے کا کہا گیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ے ((عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه، أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرء ون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)) ترجمه: ابوسعير خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ نے فر مایا تم میں سے ایک گروہ الیا نکلے گاجس کی نمازوں ،روزوں اوراعمال کے سامنےتم اپنی نمازوں،روزوں اوراعمال کوحقیر جانو گے۔وہ قرآن بہت پڑھیں گے جوان کے گلے سے نیخ ہیں اترے گا،اسلام سےایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکاتا ہے۔

(صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن ،باب إثم من راء ي بقراء ة القرآن أو تأكل به أو فخر به ،جلد6،صفحه197،دار طوق النجاة)

حدیث پاک میں خارجیوں کی بیان کی گئی نشانی

بخاری شریف کی حدیث یا ک میں ان کی نشانی پیربتا کی «(پیسفتسلون أهسل

الإسلام ويدعون أهل الأوثان)) ترجمه: الل اسلام كوتل كريں گےاور بت پرستوں كو

چ**چوڑ ویں گے۔** (صحیح البخاری، کتاب احادیث الانبیاء ،جلد4،صفحه137،دار طوق النجاة)

آج یہ بھی نشانی واضح ہے۔نجد یوں کی کتب دیکھ لیں ہر تیسری چوتھی کتاب شرک کے موضوع پر ہے، ہر تقر پر شرک و بدعت پر ہے۔ان عقائد کے سبب بیہ خود قابلِ گرفت میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگےان کے متعلق فر مایا ((لسئس أنسا أدر محتھم

لأقتلنهم قتل عاد)) ترجمه:اگرمیںان کو یا وُن تو ضرورانہیں قوم عاد کی طرح فتل کروں۔

(صحيح البخاري، كتاب احاديث الانبياء ،جلد4،صفحه137،دار طوق النجاة)

ایک اور صدیث پاک میں ہے ((فیایینها لقیته و هم فاقتلو هم، فإن قتلهم أجسر لهن قتلهم یوم القیامة)) ترجمہ:تم جہاں آنہیں پاؤں قتل کروکہ بے شک ان کاقتل کرنا قیامت والے دن بہت اجرکا باعث ہوگا۔

(صحیح البخاری، کتاب المناقب ،باب علامات النبوة فی الإسلام،جلد4،صفحه 200،دار طوق النجاة) لیکنعوام کواجازت نہیں کہ وہ اس طرح قتل و غارت کریں بلکہ صاحب اقتد ار لوگوں کو چاہئے کہ وہ ایسے عقائدر کھنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کریں تا کہ فتنہ وفساد

تو تون کو چاہیے کہ وہ ایسے عقا مدر سطے والوں کے حلاف قالوی کا روان کریں تا کہ وہنہ ونساد انہ ہو، کیکن ہمارے یہاں حال اس کے الٹ ہے بد مذہب اپنے ہم مذہب سرکاری ملازموں کی مدد سے اہل سنت کے علاء کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اگر تاریخی کتب کا مطالعہ کریں تو یہ واضح طور پر پڑھنے کو ملتا ہے کہ جو بھی بادشاہ ہوتا تھا وہ چاہے جتنا مرضی عیاش و بے دین ہوتا تھا وہ خارجیوں کو ضرور قل کرتا تھا کہ بیفتنہ وفساد نہ پھیلاسکیں، جب ہماری عوام اور لیڈروں نے ان کے فتنوں کو سمجھنا اور انہیں ختم کرنا چھوڑ دیا تو فرقہ واریت اور وہی جہاد کے نام پرقل وغارت عام ہوگئ، آج بھی کسی بدمذہب کے خلاف کوئی سنی عالم بولے ،ان کے عقیدے کے متعلق لوگوں کو بتائے تو کم علم لوگ اچھانہیں سمجھتے اور اسے فرقہ بولے ،ان کے عقیدے کے متعلق لوگوں کو بتائے تو کم علم لوگ اچھانہیں سمجھتے اور اسے فرقہ

PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a> PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>

صلى الله عليه وآله و تلم فرماتے ہيں ((ايسما امر ۽ قال لاخيه كافر فقد باء بھا احد هما ان كان كيان كوما فرماتے ہيں ((ايسما عليه)) ترجمہ: جو شخص مسلمان كوكا فر كہتو أن دونوں ميں ايك پريہ بلاضرور برڑے كى اگر جسے كہا وہ هيقة كافر تھا جب تو خير ورنه يہ كلمه اسى كہنے والے پريليٹے گا۔

(مزاراورمندر میں فرق)

(مسلم شريف، كتاب الايمان، جلد1، صفحه 79، دار إحياء التراث العربي ، بيروت)

جوگروہ پوری امت کو کافر ومشرک اور گمراہ قرار دے وہ خود گمراہ ہے۔ مند احمد، بخاری مسلم ،ابو داؤ دشریف میں حضرت ابو ہر ہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور سیدعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ( (إذا قبال السر جبل هبلک النباس فھو أهبلت کھے م)) ترجمہ: جب تو کوئی یوں کم کہ کوگ ہلاک ہوگئے تو وہ ان سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔

(مسلم شريف، كتاب البر والصلة والآداب،جلد4،صفحه2024،دار إحياء التراث العربي ،بيروت)

خارجیوں کا اعتقاد کہ جو ہمارے جیساعقیدہ نہیں رکھتاوہ کا فرہے

خارتی بیاعتقادر کھتے تھے کہ جو ہمارے اس عقیدے کا مخالف ہووہ بھی مشرک ہے جولڑائی میں ہمارے ساتھ نہ ہووہ کا فر ہے، تاریخ طبری میں بہت بڑے خارتی شہیب کا تذکرہ ہے جس نے کئی مسلمانوں کو آل کیا۔ شہیب سے صالح بن مسرح کہتا ہے' یہا امیر السطوم نیسن، کیف تسری فی السیسر۔ قفی ہؤلاء الظلمة؟ اُنقتلهم قبل الدعاء، اُم ندعو هم قبل القتال؟ و سانحبرك برایی فیهم قبل اُن تنجبرنی فیهم برایك، اُما اُنا فاری اُن نقت ل کل من لایری راینا قریبا کان اُو بعیدا "ترجمہ: اے امیر المومنین فاری کی کیارائے ہے جمیں اس رات میں جنگ کے لئے روانہ ہوجانا چا ہے؟ اور قبل اس

واریت کہتے ہیں جبکہ بدمذہب سرعام انبینیروں میں سنیوں کومشرک کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی منع نہیں کرتا،علمائے کرام کےعلاوہ صوفیاء کرام جن میں حضور داتا سرکاررحمۃ اللہ علیہ اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں،ان کی کتب کا مطالعہ کریں تو بالکل واضح ہوتا ہے کہ وہ اپنے دور کے بدمذہ ہوں اور طحدوں کے خلاف کلھتے آئے ہیں۔ خارجیوں کامدینہ شریف کے مسلمانوں کاقتل عام کرنا

(مزاراورمندر میں فرق)

128 بجری میں ابوحزہ نامی خارجی نے پھر مسلمانوں کے خلاف جہاد کے لئے لوگوں کو ابھارا اور مکہ اور مدینہ پر جملہ کیا اور مدینہ شریف کے بے شار مسلمانوں کا قتل عام کیا، پھر بیابوحزہ خارجی مدینہ میں مغبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چڑھا اور جہاد کی باطل تحریف و مفہوم بیان کیا، پھر خارجیوں کی بُری عادت کی طرح وہی کفرو شرک کے فتو ہو کئے چنا نچیتاری خالطبر کی میں ہے' حدثنی العباس قال قال ھارون حدثنی جدی أبو علقمة، قال سمعت أبا حمزہ علی منبر رسول الله یقول: من زنی فھو کافر ومن شك أنه کافر "ترجمہ: ابوعلقمہ ومن شك فھو کافر، و من سرق فھو کافر، و من شك أنه کافر "ترجمہ: ابوعلقمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوحزہ کو منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیہ کہتے ہوئے سنا جو زنا کرے وہ کافر ہے۔ حو چوری کرے وہ کافر ہے۔ اور جواس میں شک کرے وہ کافر ہے۔ اور جواس میں شک کرے وہ کافر ہے۔ اور جواس میں شک کرے وہ کافر ہے۔

(تاریخ الطبری،الجزء السابع،سنه ثلاثین و مائة،جلد7،صفحه 397،دار التراث ،بیروت) آج بھی اکثر جاہل نجدی جن کواستنجاء کرنے کا سیح طریقہ نہیں آتا ہوگا، وہ استنے بے باک ہوتے ہیں کہ بات بات پرمسلمانوں کومشرک کہدرہے ہوتے ہیں،اس طرح مسلمانوں کوکا فرومشرک کہنے والوں کااپناایمان خطرے میں ہوتا ہے۔حضورا قدس سیدعالم

29

(مزاراورمندر میں فرق)

کے کہ ہم انہیں حق کی دعوت دیں یا انہیں قتل کر ڈالیس یا اتمام ججت کے لئے انہیں دعوت دیں قبل اس کے کہاس معاملہ میں آپ کوئی رائے دیں میں اپنی رائے پیش کرنا جا ہتا ہوں اوروہ پیہے کہ ہروہ مخض جو ہمارے عقائد وخیالات کونہ مانے ہمیں اس قتل کرڈ النا جاہئے ۔ حاہےوہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہویا غیر ہو۔

(تاريخ الطبري،الجزء السادس،سنه ست و سبعين ،جلد6،صفحه219،دار التراث ،بيروت) ابن عبدالو مان نحدي

خارجیوں کے فتنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور سے جاری رہے، بیسب فتنے نجد میں آ کرضم ہو گئے ، جب مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشہید کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے تو اس وقت شیطان شیخ نجدی کے روپ میں آیا اور ان کومشورے دیئے،حضور صلی الله عليه وآله وسلم كے دورمبارك ميںسب سے آخر جس فيبيلہ نے اسلام قبول كيا وہ نجد كا فيبيله تھا اورآپ کے ظاہری وصال کے بعدسب سے پہلے جوقبیلہ اسلام سے پھرا وہ بھی نجد تھا۔ حضرت ابوبكرصديق رضي الله تعالى عنه نے حضرت خالدين وليدرضي الله تعالى عنه كي سركر د گي میں لشکر مرتدوں کی سرکونی کے لئے یہاں بھیجا تھا، پیشکست یانے کے بعد دوبارہ مسلمان ہو گئے تھے۔بعض علماء کا کہنا ہے کہ مسلیمہ بن کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھاوہ بھی نجد

پھراٹھار ہویں صدی کےاوائل میں ایک فتنہابنِ عبدالوہابنجدی نے اٹھایا جو آج تک جاری ہے۔المخضریہ کہ نجد شروع سے لے کراب تک فتنوں کا مجموعہ ہے۔اس کئے ا ني كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے نجد كے متعلق فرمايا ( هنداک النزلزال و الفتن وبها پیط لمع قون الشیطان)) تر جمہ:وہاں *زلز لےاور فتنے ہیںاوروہیں سے نکلے گ*اشیطان کا

زاراورمندر میں فرق**)** 

(صحيح بخاري ،كتاب الجمعة،باب ما قيل في الزلازل والآيات،جلد2،صفحه33،دار طوق النجاة) حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق ابن عبدالو ہاب خارجی نجیر میں پیدا ہوا جس کی وجہ سےاسے نجدی کہا گیا، یہ نہ صرف خارجی نظریات پر تھا بلکہ ساری زندگی ان نظریات کوآ گے پھیلانے میں مصروف عِمل رہا، دیگر خارجیوں کی طرح اس کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جومیر ہے جبیبااعتقا نہیں رکھتاوہ کا فرہے، ابن عبدالو باب نجدی کے ان عقائد کی وجہ سے اسے جلا دوطن کر دیا گیا، ابن عبدالو ہاب نجدی نے علمائے مدینہ سے مناظرہ کیا جس میں اسے شکست فاش ہوئی، جب مدینہ سے ناکام ہوا تو نجد کے بدوؤں میں اس نے اینے مسلک کی تبلیغ شروع کر دی ابن مسعود نامی ایک حاکم جودار پینجد کے ہمسایہ حکمران تھا اس کے خیالات سے متفق ہو گیا رفتہ رفتہ شخ نجدی امیر سعود کی حکومت کے دینی پیشوا اور نگران بن گیا، دونوں نےمل کرتر ک مسلمانوں کےخلاف جنگ کی اور <u>176</u>5ء تک نجد کا ا بك برا حصه فتح كرليا،اس سال محمر مسعود كالنقال هوااوراس كابيٹا عبدالعزيزاس كا حانشين ہوا،امیرعبدالعزیز کےعہد میں نظام حکومت براہ راست محمدابن عبدالوہاب نجدی کی نگرانی میں آ گیا، <u>1792ء</u> میں ابن عبدالوہاب کا انقال ہوا مگر جب تک وہ زندہ رہانجد کی حکومت اوران کے حکمران ان کے زیرنگرانی رہے،اس نے نجد کے لوگوں کواپنے عقائد میں اس طرح ڈھالا کہمسلمانوں میں ایک نیافرقہ وجود میں آیا،ابن عبدالوباب کے انتقال کے بعد بھی اس کے پیروکاروں کی سلطنت کی توسیع کا سلسلہ جاری رہاحتی کہ پورانجدان کے قضے میں آگیا۔

تاریخ شامد ہے کہ نورالدین وصلاح الدین ایونی رحمہاللہ کے بعد انگریز اور د دسرے دشمنانِ اسلام تر کوں کی قوت و طاقت سے لرزہ براندام تھے، کیکن تر کوں کو بہر مزاراورمندر میں فرق

مسلمان بس وہی ہیں اور جوان کے ندہب پرنہیں وہ سب مشرک ہیں۔اس وجہ سے انہوں نے اہلسدت کافتل اوران کے علماء کا شہید کرنا مباح تھ ہرالیا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی اوران کے شہر ویران کیے اور لشکرِ مسلمین کوان پر فتح بخشی۔

(ردالمحتار كتاب الجهاد ،باب البغاة، جلد4،صفحه262،دارالفكر،بيروت)

سیدی احمدزین دحلان مکی قدس سره نے اپنی کتاب مستطاب دررسدیه میں اس طا نُفہ بے باک اور اس کے امام سفاک کے اعمال کا حال عقائد کا ضلال خاتمہ کا وہال قدرے مفصل تحریر فرمایا، یہاں اس کتاب مستطاب ہادی صواب سے چند حرف اس مقام *كمتعلق نقل كرنا منظور "ق*ال رضى الله تعالى عنه هـؤلاء الـقوم لايعتقدون موحدا الامن تبعهم كان محمد بن عبدالوهاب ابتدع هذه البدعة، وكان احوه الشيخ سليمن من اهل العلم فكان ينكرعليه انكارا شديد افي كل يفعله او يامربه فقال له يوما كم اركان الاسلام؟ قال خمسة،قال انت جعلتها ستة،السادس من لم يتبعك فليس بمسلم، هذا عندك ركن سادس للاسلام، وقال رجل اخريو ما كم يعتق الله كل ليلة في رمضان ؟ قال مائة الف،وفي اخرليلة يعتق مثل ما اعتق في الشهركله؟ فقال له لم يبلغ من اتبعك عشرعشر ماذكرت فمن هؤلاء المسلمون الذين يعتقهم الله وقدحصرت المسلمين فيك وفيمن اتبعك فبهت الـذي كـفر، فقال له رجل احر هذا الدين الذي جئت به متصل ام منفصل فقال حتى مشايخي و مشايخهم اللي ستمائة سنة كلهم مشركون فقال الرجل اذن دينك منفصل لا متصل فعمن اخذته قال وحي الهام كالخضر ومن مقابحه انه قتل رجلا اعملي كان مؤذنا صالحاذا صوت حسن نهاه عن الصلوة على النبي جانب جنگوں نے گیررکھا تھا، ترکوں کی انہی دشمنوں میں مصروفیت سے فائدہ اٹھا کرنجد یوں نےمل کرمیس ہزار کا ایک لشکر تیار کیا اپنا پایی تخت درعیہ نامی جگہ کوقر ار دیا، اس لشکر نے مکہ مدینہ پر چڑھائی کر دی، مسلمانوں کو بے دریغ شہید کر دیا، مسجد نبوی کے خزانوں کولوٹ لیا، جزمین طبیبن پر قبضہ کرلیا، صحابہ کرام وصحابیات کی قبروں کوختم کر دیا، مقدس مقامات کو گرادیا۔

نجدیوں کی اس طرح حرمین شریفین پرقتل و غارت پر کلام کرتے ہوئے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ روالحتار، کتاب الجہاد، باب البغاق میں زیر بیان خوارج میں فرماتے ہیں "کے ما وقع فی زماننا فی اتباع عبدالو هاب الذین خرجوا من نجدو تغلبوا علی السحرمین و کانو ینتحلون مذهب الحنابلة لکنهم اعتقد وا انهم هم المسلمون وان من خالف اعتقاد هم مشر کون و استباحوابذلك قتل اهل السنة وقتل علمائهم حتی کسر الله تعالی شو کتهم و خرب بلادهم و ظفر بهم عسا کر السمسلمین عام ثالث و ثلثین و مائتین والف "ترجمہ: یعنی خارجی السے ہوتے ہیں جسیا ہمارے زمانے میں پیروانِ عبدالو ہاب سے واقع ہواجنہوں نے نجد سے خروج کرکے حیا ہمائی پرفائی عبدالو ہاب سے واقع ہواجنہوں نے نجد سے خروج کرکے حیان میں پرفائی علیہ والی کیا اور وہ اپنے آپ کو کہتے تو صنبلی سے مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حرمین محتر مین پرغلبہ حاصل کیا اور وہ اپنے آپ کو کہتے تو صنبلی سے مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ

منه كذبا و تسترا و زوراوالا مام احمد برء منه واعجب من ذلك انه كان يكتب الي عماله الذين هم من اجهل الجاهلين اجتهدوا بحسب فهمكم ولا تلتفتوا لهذه الكتب فان فيها الحق والباطل وكان اصحابه لايتخذون مذهباً من المذاهب بل يجتهدون كما امرهم ويتسترون ظاهرا بمذهب الامام احمد و يلبسون بذلك على العامة، فانتدب للرد عليه علماء المشرق والمغرب من جميع المذاهب، ومن منكراته منع الناس من قراءة مولدالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المنائر بعد الإذان، ومنع الدعاء بعد الصلوة وكان يصرح بتكفير المتوسل بالانبياء والاولياء وينكرعلم الفقه ويقول ان ذلك بدعة "ترجمه: يتنخ سلمان رضى الله تعالى عنه في اس ك بارے میں ارشاد فرمایا کہ بیرگروہ ابن عبدالوہاب اینے چیلوں کے سواکسی کوموحد نہیں جانتے مجمہ بن عبدالوہاب نے یہ نیا ند ہب نکالا ،اس کے بھائی شخ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہ اہل علم سے تھاس پر ہر فعل وقول میں سخت انکار فرماتے ،ایک دن اس سے کہا اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ بولا: یانچ ، فر مایا تو نے چھ کر دیئے، چھٹا یہ کہ جو تیری پیروی نہ کرے وہ مسلمان نہیں، یہ تیرے نزدیک اسلام کا رُکن ششم ہے اور ایک صاحب نے اس سے یو چھا اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں کتنے بندے ہررات آ زادفر ما تا ہے؟ بولاا یک لا کھاور بچیلی شب اتنے کہ سارے مہینے میں آ زادفر مائے تھے، ان صاحب نے کہا: تیرے پیروتو اس کے سوویں حصہ کوبھی نہ ہنچے وہ کون مسلمان ہیں جنہیں اللہ تعالی رمضان میں آ زاد فرما تا ہے؟ تیرےنز دیک توبس تواور تیرے پیروہی مسلمان ہیں،اس کے جواب میں جیران ہوکر ا رہ گیا،ایک شخص نے اس سے کہا بید بن کہ تولا یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم سے متصل ہے یا

صلى الله تعالى عليه وسلم فـامربقتله فقتل ثم قال ان الريابة في بيت الخاطئة يعني الزانية اقل اثما ممن ينادي بالصلواة على النبي (صلى الله تعالى عليه وسلم) في المنائر،وكان يمنع اتباعه من مطالعة كتب الفقه واحرق كثيرا منها واذن لكل من اتبعه ان يفسرالقرآن بحسب فهمه حتى همج الهمج من اتباعه فكان كل إ واحد منهم يفعل ذلك ولوكان لايحفظ القرآن ولا شيئاً منه فيقول الذي لايقرؤ منهم لا خريقرؤ اقرأ على حتى افسرلك فاذا قرأ عليه يفسره له برايه وامرهم ان يعملوا ويحكموابما يفهمونه فجعل ذلك مقدماعلي كتب العلم و نصوص العلماء وكان يقول في كثير من اقوال الائمة الاربعة ليست بشئي وتارة يتستر ويقول ان الائمة على حق ويقدح في اتباعهم من العلماء الذين الـقـوا فـي مـذهب الاربعة و حرروها ويقول انهم ضلوا واضلوا، وتارة يقول ان الشريعة واحدة فما لهؤ لاء جعلوها مذاهب اربعة هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم لاتعمل الإبهما كان ابتداء ظهور امره في الشرق، و هيي فتنة من اعـظـم الـفتـن كـانـوا اذا اراد احد ان يتبعهم على دينهم طوعاً . او كرهاً يامرونه بالاتيان بالشهادتين او لا ثم يقولون له اشهد على نفسك ان كنت كافراواشهيد على والديك انهما ماتا كافرين واشهد على فلان وفلان ويسـمـون لـه جماعة من اكابر العلماء الماضين فان شهدوا بذلك قبلوهم والا امرو ابقتلهم وكانوا يصرحون بتكفير الامة من منذست مائة سنة، واول من صرح بـذلك مـحمد بن عبدالوهاب فتبعوه في ذلك، وكان يطعن في مذاهب الائمة واقوال العلماء ويدعى الانتساب الي مذهب الامام احمد رضي الله تعالى

یہلے کلمہ پڑھوا تا پھر کہتا خوداینے اوپر گواہی دے کہاب تک تو کا فرتھا اوراینے ماں باپ پر گواہی دے کہوہ کا فرمرےاورا کا برآئمہ سلف سے ایک جماعت کے نام لے کر کہتاان پر گواہی دے کہ بیسب کا فرتھے، پھرا گراس نے گواہیاں دے لیں جب تو مقبول ورنہاہے قتل کردیتا اور صاف کہتا کہ چھ سو برس سے ساری امت کا فر ہے،اول اس کی تصریح اسی ابن عبدالوہاب نے کی پھراس کے سارے جیلے یہی کہنے لگے، وہ آئمہ کے مذہب اورعلماء کے اقوال برطعن کرتا اور براہ تقیہ جھوٹ فریب سے حنبلی ہونے کا ادعا رکھتا حالانکہ امام احمہ بن خنبل رضی اللہ تعالیٰ عنداس سے بری و بیزار ہیں اوراس سے عجب تریہ کہاس کے نائب جوہر جاہل سے بدتر جاہل ہوتے انہیں لکھ بھیجنا کہ اپنی سمجھ کے موافق اجتہاد کرواوران کتابوں کی طرف منہ پھیر کرنہ دیکھو کہ ان میں حق و باطل سب کچھ ہے ،اس کے ساتھ لا مٰد ہب تھے اس کے کہنے کے مطابق آ یے مجتہد بنتے اور بظاہر جاہلوں کے دھوکا دینے کو ندہب امام احمد کی ڈھال رکھتے ، یہ حال ڈھال دیکھ کرمشرق ومغرب کے علائے جمیع مذاہب اس کے ردیر کمربستہ ہوئے۔اس کی بری باتوں سے پیجھی ہے کہ حضور پرنورسید عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے میلا دشریف پڑھنے اور اذان کے بعد مناروں پرحضور والاصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم برصلوۃ جھیجنے اورنماز کے بعد دعا مانگنے کو نا جائز بتایا اور انبیاء واولیاء سے توسل کرنے والوں کوصراحةً کافر کہتااورعلم فقہ ہےا نکاررکھتااورا سے بدعت کہا کرتا۔ (الدررالسنيه ،صفحه 39تا 53 المكتبة الحقيقية ، استنبول تركي ،ماخوذ از فتاوي رضويه) پہلی عالمی جنگ کے دوران نجد یوں نے خلافت عثانیہ کے اقتدار کو تحاز اور دوسرےممالک سے ختم کرنے کے لئے ایک بار پھرانگریزوں کی امداد وحمایت سے اپنی مہم کا آغاز کیا <u>1918ء</u> میں ترکوں کی شکست کے بعد وہ دوبارہ برسر اقتدار آ گئے۔ پھر <u>192</u>4ء میں امیرنجدا بن سعود نے مکہ پراور <u>192</u>5ء میں مدینہ پرحملہ کرکے نجد و حجاز

(مزاراورمندر میں فرق)

منفصل؟ بولاخود میرےاسا تذہ اوران کےاسا تذہ جھ سو برس تک سب مشرک تھے، کہا تو تیرادین منفصل ہوامتصل تو نہ ہوا ، پھرتو نے کس سے سیکھا؟ بولا : مجھے خضر کی طرح الہا می وحی ، ہوئی،اس کی خیانتوں سے ایک یہ ہے کہایک نابینامتقی خوش آ وازموذ ن ک**ونغ** کیا کہ تو منارہ یراذان کے بعدصلوۃ نہ پڑھا کر،انہوں نے نہ مانااورحضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرصلوۃ بڑھی اس نے ان کے قل کا حکم دے کرشہید کرادیا کہ رنڈی کی چھوکری اس کے گھر ستار بجانے والی اتنی گنہگارنہیں جتنا منارہ پر با آ واز بلند نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) پر درود تبیجنے والا ہے۔ بیابنِ عبدالوہاب نجدی اینے پیروؤں کو کتب فقہ دیکھنے سے منع کرتا،فقہ کی بہت سی کتابیں جلادیں اورانہیں اجازت دی کہ ہرشخص اپنی سمجھ کےموافق قر آن کے معنی گھڑلیا کرے، یہاں تک کہ کمینہ سا کمینہ اس کے بیروؤں کا ایبا ہی کرتا اگرچہ قر آ تعظیم کی ایک آیت بھی نہ یاد ہوتی، جو محض ناخواندہ تھاوہ پڑھے ہوئے سے کہتا کہ تو مجھے پڑھ کر سنامیں اس کی تفسیر بیان کروں ، وہ پڑھتا اور بہ معنی گھڑتا۔ پھرانہیں تفسیر ہی کرنے کی اجازت نہ دی بلکہاس کے ساتھ بیجھی تھم کیا کہ قرآن کے جومعنی تمہاری اپنی اٹکل میں آئیں انہیں بڑمل کرواورانہیں پرمقد مات میں حکم دواورانہیں کتابوں کے حکم اوراماموں کےارشاد سے مقدم مسمجھو، آئمہار بعد کے بہت سے اقوال کومخض ہیج ویوچ بتا تا اور بھی تقیہ کر جا تا اور کہتا کہ امام تو حق پر تھے گریپ علاء جوان کے مقلد تھے اور حیاروں مذہب میں کتا ہیں تصنیف کر گئے اوران ندا ہب کی تحقیق وتلخیص کوگز رے بیسب گمراہ تھے اور اوروں کو گمراہ کر گئے بہھی کہتا شریعت توایک ہےان فقہاءکوکیا ہوا کہاس کے چار مذہب کردیئے بیقر آن وحدیث موجود ہیں ہم تو انہیں بڑمل کریں گے مشرق میں اس کے مذہب جدید سے ظہور کیا اوریہ فتنو عظیم فتنوں ا سے ہوا، جب کو فی شخص خوثی سے خواہ جراً ابن عبدالو ہاب کے مذہب میں آنا حیا ہتا اس سے

کی بادشاہت کا اعلان کر دیااورمملکت کا نام سعودی عرب رکھا، جب نجدیوں نے مدینہ پر کے حملہ کیا تو حضورصلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر گولہ باری اور گولیاں چلائیں۔

یہاں سے تجاز پر سعودی نجدیوں کے دور کا آغاز ہوا جواب تک جاری ہے، تب
سے لے کرآج تک نجدی مزارات صحابہ ومقدس مقامات کوختم کرنے میں سرگرم ہیں، ان
سے پہلے ترک مسلمانوں نے جو تاریخی مقدس مقامات کو بڑی حفاظت وعقیدت سے رکھا تھا
نجدیوں نے ان کوختم کر دیا، یہاں تک کہ بعض کتب میں لکھا ہے کہ نجدیوں نے گنبہ خصری کو
بھی ختم کرنا چاہا تھا اور جولوگ اسے شہید کرنے کے لئے او پر چڑھے ان میں سے دوگر کر
مرکئے، پھر نجدیوں نے شہید کرنے کی کوشش کوچھوڑ دیا۔

ابنِ عبدالوہاب نحدی خارجی کے چیلوں کی برصغیر میں فتنہ انگیزیاں

یکی ابن عبدالوہاب نجدی خارجی کے چیلے برصغیر آئے اور پھر کفر وشرک کی مشینیں چلانا شروع کردیں، بات بات پر مسلمانوں کومشرک کہنا شروع کردیا، مزارات پر جانا، یارسول اللہ کہنا، اولیاء کی تعظیم، سب کوشرک ثابت کیا اور اس پر وہی خارجی طرز والے باطل استدلال کئے۔ امام اہلست امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن ان خارجی نجد یوں پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں:''یا معشر المسلمین بیفرقہ غیر مقلدین کہ تقلیدا تمہ دین کے دشمٰن اور بیچارہ عوام اہل اسلام کے رہزن ہیں، فدا ہب اربعہ کو چوراہا بتا کیں ائمہ وہدی کو احبار و رہبان گھراکیں، سیچ مسلمانوں کو کا فرمشرک بنا کیں، قرآن و حدیث کی آپ سمجھ رکھنا، ارشاداتِ ائمہ کو جانچنا پر کھنا ہر عامی جاہل کا کام کہیں، بے راہ چل کر، بیگانہ مچل کر، مشال دریں حلالی خدا کوحرام کہیں، ان کا بدعتی بد فدہب گراہ بے اوب ضال حرام خدا کوحل کر وکھنا ہو عالی واظہر۔۔۔۔اصل اس گروہ ناحق پژدہ کی نجد سے نکلی، شجح

بخاری شریف میں ہے ((عن نافع عن ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما قال ذکر النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فقال اللهم بارک لنا فی شامنا اللهم بارک لنا فی سامنا اللهم بارک لنا فی بیمننا قالوا یارسول الله وفی نجدنا فاظنّه قال فی الثالثة هناک الزلزال والفتن وبها یطلع قرن الشیطان)) نافع ہے ابن عمرض الله تعالیٰ نها ہے روایت ہے کہ حضور پُر نورسیّد عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے وُعا فر مائی اللی ابهارے لئے برکت و ہمارے شام میں، ہمارے لئے برکت رکھ ہمارے یمن میں، صحابہ نے عرض کی یارسول الله اصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ وہی یارسول الله الله علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ وہی میں میں اللی ابهارے لیے برکت بخش ہمارے وعلی میں اللی ابهارے لیے برکت بخش ہمارے خبد میں۔ عبورسلی الله علیہ وآلہ وسلم ہمارے خبد میں۔ عبر الله بن عمرضی الله تعالیٰ عنها فرماتے ہیں میرے گمان میں تیسری دفعہ حضور نے نجد کی نبیت فرمایا وہاں زلز لے اور فتنے ہیں اور وہیں سے نکلے گاشیطان کاسینگ۔

اس خیرصادق مخرصادق صلی الدّتعالی علیه وسلم کے مطابق ابن عبدالوہاب نجدی
کے پسروا تباع نے بحکم آئکہ ''ہدر السحر نتواند ہسر تمامر 'کند ''(باپاگرنہ
کرسکا تو بیٹا تمام (مکمل) کردے گا) تیرھویں صدی میں حربین شریفین پرخروج کیا اور
ناکردنی کاموں ناگفتی باتوں سے کوئی دقیقہ زلزلہ وفتنہ کا اُٹھانہ رکھا ﴿وسیعلم الذین
طلع والی منقلب مینقلبون ﴾اوراب جان جا کیں گے طالم کہ س کروٹ پلٹا
کھا کیں گے۔حاصل اُن کے عقائد زائغہ کا یہ تھا کہ عالم میں وہی مشت ذلیل موحد مسلمان
ہیں باقی تمام مونین معاذ اللہ مشرک۔ اسی بناء پرانھوں نے حرم خداو حریم مصطفیٰ علیہ افضل

الصلوٰۃ والثناءکوعیاذ أباللّٰددارالحرباوروہاں کے سُکّانِ کرام ہمسائیگانِ خداورسول کو (خاکم بدہان گستاخاں ) کافرومشرک ٹھہرایااور بنام جہاد وخروج کر کےلوائے فتنه عظلے پرشیطا نیت ا كبرى كايرچمأڑايا\_\_\_\_

غرض میفتنه شنیعہ وہاں سے مطرود اور خدا ورسول کے پاک شہروں سے مدفوع و مردود ہوکراینے لئے جگہ ڈھونڈتا ہی تھا کہ نجد کے ٹیلوں سے اس دارالفتن ہندوستان کی نرم ز مین اسے نظریڑی ،آتے ہی یہاں قدم جمائے ، بانی فتنہ نے کہاس مدہب نامہذب کا معلم ثانی ہوا وہی رنگ آ ہنگ کفر وشرک پکڑا کہ ان معدودے چند کے سواتمام مسلمان مشرك، يهال بيطا نَف بَحَكُم ﴿ الَّـذِينَ فَـرَّ قُـوا دِينَهُمُ وَكَانُواشِ يَعَا ﴾ (ؤ ولوك جنہوں نے اپنے دین میں جُداجُد ارا ہیں نکالیں اور کئی گروہ ہو گئے )خودمتفرق ہو گیا ایک فرقه بظاہرمسائل فرعیہ میں تقلیدائمہ کا نام لیتار ہادوسرے نے ''قہد میں حسیت ہیستر بہنے "(عشق کا قدم آ گے بڑھانا ہی بہتر ہے ) کہہ کراہے بھی بالائے طاق رکھا، چلئے ، پس میں چل گئی وہ انھیں گمراہ یہ اُنھیں مشرک کہنے لگے مگر مخالفت ہلسنت وعداوت اہل حق میں پھرملت واحدہ رہے، ہر چندان اتباع نے بھی تکفیر سلمین میں اپنی چلتی گئی نہ کی لیکن پھر کلام الامام امام الکلام (امام کا کلام،کلام کاامام ہوتاہے) ان کےامام وبانی وثانی کونٹرک وکفر کی وہ تیز وتند چڑھی کہ مسلمانوں کےمشرک کا فربنانے کوحدیث صحیح مسلم ((لا يذهب الليل و النهار حتى يعبد اللات و العزّي اللي قو له يبعث الله ريحاطيبة فتو في كل من كان في قلبه مثقال حبة من خر دل من ايمان فيبقى من لاخير فیه فیر جعون الی دین ابائهم)) مشکوة کے باب "لا تقوم الساعة شرارالناس" سے فقل کر کے بے دھڑک زمانہ موجودہ پر جمادی جس میں حضور سیّد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم '

نے فر مایا کہز مانہ فنانہ ہوگا جب تک لات وعزل کی کی چھرسے پرستش نہ ہواورؤ ہ یوں ہوگی کہ اللَّه تعالَى ایک یا کیزہ ہوا بھیجے گا جوساری دنیا ہے مسلمانوں کواُٹھالے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابرایمان ہوگا انقال کرےگا،جب زمین میں نرے کا فررہ جائیں ۔ اُ کے پھر بتوں کی بوجا بدستور جاری ہوجائے گی ۔اس حدیث کونقل کر کے صاف لکھ دیا سو ، پیغمبر خدا کے فرمانے کےموافق ہوا (لینی وہ ہوا چل گئی۔ )اناللہ وانا الیہ راجعون۔

ہوش مند نے اتنا بھی نہ دیکھا کہا گریہ وہی زمانہ ہے جس کی خبر حدیث میں دی تو واجب ہُوا کہ روئے زمین پرمسلمان کا نام ونشان باقی نہ ہو بھلے مانس اب تُو اور تیرے ساتھی کدھرنچ کرجاتے ہیں؟ کیاتمھارا طا نفہ دنیا کے بردے سے کہیں الگ بستا ہے؟ تم سے بھی انہیں شرارالناس وبدترین خلق میں ہوئے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابرایمان کا نامنہیں اوردین کفار کی طرف پھر کر بتوں کی بوجا میں مصروف ہیں، سچ آ ياحديث مصطفيٰ صلى الله تعالى عليه وسلم كاارشاد كه ((حبك الشبيء يعمي ويصم ))شكي کی محت تحقیے اندھااور بہر اکر دیے گی۔

شرک کی محبت نے اس ذی ہوش کواپیاا ندھا بہرا کر دیا کہ خوداینے کفر کا اقرار کر بیٹھا ۔غرض تو یہ ہے کہ کسی طرح تمام مسلمان معاذ اللہ مشرک تھہریں اگر چہ پرائے شگون کواپنا ہی چیرہ ہموار ہوجائے اوراس بیباک حالاک کی نہایت عیاری پیہ ہے کہ اُسی مشکلو ۃ كائس" باب لاتقوم الساعة الاعلى شرارالناس "مين اسى حديث مسلم كربرابر متصل بلافصل دوسری حدیث مفصل \_اس صحیح مسلم کی عبداللّٰدین عمر رضی اللّٰدتعالی عنها سے وُ ہ موجودتھی جس ہےاس حدیث کے معنی واضح ہوتے اوراُس میںصراحةً ارشاد ہوا تھا کہ بیہ وقت کب آئے گا اور کیونکرآئے گا اور آغاز بُت برتی کا منشا کیا ہوگا ؟۔۔۔

واقعی بیلوگ اُن پُرانے خوارج کے ٹھیک ٹھیک بقیہ ویادگار ہیں وہی مسئلے وہی دعوے وہی انداز وہی و تیرے، خارجیوں کا داب تھا، پنا ظاہراس قدر متشرع بناتے کہ عوام مسلمین انہیں نہایت پابند شرع جانے ، پھر بات پرعمل بالقرآن کا دعوی عجب دام درسبزہ تھا مسلک وہی کہ ہمیں مسلمان ہیں باقی سب مشرک، یہی رنگ ان حضرات کے ہیں آپ موحداور سب مشرکین، آپ عمال بالقرآن والحدیث اور سب پنیں و چناں بزم خبیث، پھران کے اکثر مطلبین ظاہری پابندی شرع میں خوارج سے کیا کم بینی اہلسنّت کان کھول کرسُن لیں دھو کے کی پیٹی میں شکار نہ ہوجا کیں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مع صدالاتھ مع صدالاتھ مع صدالاتھ مع صدالاتھ مع عملہ میں) تم حقیر جانو گے اپنی نمازوں کوان کی نمازوں کے سامنے اور اپنے اعمال کوائن کی نمازوں کے سامنے اور اپنے اعمال کوائن کے اعمال کے مقابل ۔

بالمنهمه ارشادفر مایا ((ویقرء ون القران لایجاوز حناجر هم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیة)) رواه البخاری و مسلم عن ابی سعید الخدری رضی الله تعالیٰ عنه ان اعمال پران کابیحال ہوگا کرقر آن پڑھیں گے پرگلول سے تجاوز نہ کرے گادین سے نکل جائیں گے جیسے تیرشکارسے ۔اسے بخاری و مسلم دونوں نے حضرت ایوسعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ۔۔۔''

(فتاواي رضويه،جلد6،صفحه656،رضافائونڈيشن،لاسور)

ان نجدیوں کی ہر دور میں یہی کوشش کررہی ہے کہ مکہ مدینہ پران تسلط ہوجائے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ ان مقدس شہروں پر آل وغارت کی اور موجودہ دور میں بھی نجدی حرمین شریفین پراپنا تسلط جمائے بیٹھے ہیں اور مزارات کوشہید کررہے ہیں اور ساری

دنیا کے مسلمان کی وہر عتی ثابت کرنے کیلئے خوب کتابیں لکھ رہے ہیں، حربین شریفین میں مسلمان کسی چیز کی تعظیم کرے تو فورانجدی شُر طے شرک شرک کہنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے پوری دنیا میں یہ چند جاہل ہی تو حید پرست ہیں باقی سب مشرک ہیں۔
المختصر یہ کہ اگرا حادیث اور متند تاریخی کتب کا مطالعہ کریں تو یہ خارجی نجدی فرقہ بہت زیادہ فتہ ناگیز رہا ہے۔ ان کی انہیں بُری حرکتوں کی وجہ سے حدیث پاک میں ان کوجہ نم کے گئے قرار دیا چنا نچے ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے ((عن ابن أبسی أو فی، قبال قبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النحوارج کلاب النار)) ترجمہ: حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النحوارج ، جلاب النار)) ترجمہ: حضرت ابن ابی گئے ہیں۔ (سن ابن ماجہ ، باب فی ذکر الخوارج ، جلد 1، صفحہ 61، دار إحیاء الکتب العربیة)

#### باب دوم: مزاراورمندر مین فرق

جیبا کہ آپ نے جانا کہ پینجدی خارجی شروع سے ہی فتنے بازرہے ہیں، مزارکو
مندر ثابت کرنے کی فدموم کوشش ان کا نیا فتنہ ہے۔ در حقیقت نجدیوں میں کوئی ولی نہیں
ہوا، ہوبھی کیسے جب بی تصوف ہی کے منکر ہیں، جب ان کے نزدیک اولیاء اللہ کی کرامات
جھوٹی کہانیاں ہیں، جب ان کے نزدیک بت اورصا حب مزار میں کوئی فرق نہیں، جب ان
میں روحانیت نام کی کوئی چیز نہیں، تو ظاہری بات ہے دل سخت ہوگا، جب دل سخت ہوگا تو
پھر مسلمانوں کوشرک سجھنا گناہ نہیں گےگا۔ خارجیوں کا مشہورلیڈر شبیب جس نے ہزاروں
مسلمانوں کوئل کیا، جب وہ ڈوب کر مرا تو اس کا دل دیکھا گیا تو پھر سے بھی زیادہ سخت تھا
چنا نچیتار تی ظری میں ہے۔ ابویز پر اسکسکی سے مروی ہے 'و اصب حیا فطلبنا شبیبا
حتی است خرجناہ و علیہ الدرع، فسمعت الناس یز عمون اُنہ شق بطنہ فا خرج

PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a> PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>

لیا۔ (تاریخ الطبری الجزء السادس سنه سبع و سبعین ، جلد 6 صفحه 282 دار التراث ، بیروت)
ہزاروں عاشقان رسول کوخواب میں نبی کریم صلی الله علیه وآلہ و کم کی زیارت ہوئی
ہزاروں عاشقان رسول کوخواب میں نبی کریم صلی الله علیه وآلہ و کم کی کریم صلی الله علیه وآله و کم کی زیارت کی ، کوئی اورخواب میں نبی کریم صلی الله علیه وآلہ و کم کی زیارت کی ، کوئی اورخواب میں نبی صلی الله علیه وآله و کم کی نبی زیارت کی ، کوئی اورخواب میں نبی صلی الله علیه وآله و کم کی نبی زیارت کی ، کوئی اورخواب میں نبی صلی الله علیه وآله و کم می خواب میں میں الله علیه وآله و کم می خواب میں جھے دیکھا تواس فی المنام فی کم کے دیکھا تواس میں کہے دیکھا تواس میں نبیس آسکتا۔

(صحيح بخاري ، كتاب التعبير ، باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، جلد 9، صفحه 33، دار طوق النجاة)

چونکہ نجدی گتاخ ہونے کے سبب زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم عیں اس لئے انہوں نے احادیث ومتندوا قعات کے باوجود خواب میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناممکن کہہ دیا چنانچوا کیٹ نجدی نے لکھا ہے''خوابوں میں دیدارِرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناممکن ہے۔''

(خوابوں میں دیدار رسول صلی الله علیه وآله وسلم کی حقیقت،صفحه129،مکتبه ، کراچی)

یچھے جوغیوں پرخمردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خارجیوں کے متعلق فر مایا (ر الایز الون یخر جون حتی یخر ج اخر ہم مع المسیح الدجال فاذا لقیتمو هم شر الخلق و الخلیقة) کر جمہ: یہ نکلتے ہی رہیں گے حتی کہ اٹکا آخری گروہ سے دجال کے ساتھ نکلے گا، تو جب تم ان سے ملوتو جان لوکہ یہ بدترین مخلوق ہے۔

(مزاراورمندر میں فرق)

(سنن نسائى ، كتاب تحريم الدم، من شهر سيفه ثم وضعه فى الناس، جلد 7، صفحه 119، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب)

خارجیوں کا دجّال کے ساتھ نگلنے میں پی حکمت سمجھ آتی ہے کہ خارجیوں کا رب تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ درست نہیں ،خارجی رب کےجسم کے قائل ہیں ،کوئی خارجی کہتا ہے کہ رب تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، کوئی کہتا ہے رب تعالیٰ چوری کرسکتا ہے جیسا کہان کی کتب میں مذکور ہے، جب دجال نکلے گا تو احادیث کے مطابق وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور بے شار کرتب دکھائے گاجس سے لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ بخاری ومسلم كى حديث پاك حضرت ابو ہريره رضى الله تعالى عند عصروى ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فِرْ مايا ((ألا أحدثكم حديثا عن الدجال، ما حدث به نبي قومه: إنه أعور، و إنه يـجـيء معه بمثال الجنة و النار ، فالتي يقول إنها الجنة هي النار ، و إنبي أنذركم كما أنذربه نوح قومه)) ترجمه: كيامين تم كودجال كمتعلق وهبات نه بتاؤں جوکسی نبی نے اپنی قوم کونہ بتائی؟ وہ کا ناہے اور وہ اپنے ساتھ جنت دوزخ کی مثل لائے گا، جسے وہ جنت کہے گا وہ آگ ہوگی ،اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو (صحيح بخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء ، جلد4، صفحه 124، دار طوق النجاة) نحدی خارجی چونکہ کرامات اولیاء کے منکر ہیں،جب دحال کو یہ سب کرتے دیکھیں گےتواس کوخداسمجھ کراس کے پیرو کار ہوجا ئیں گے،لہذانجد بوں کا مزارات کومندر

PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a> PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a> ہمارے ساتھ شہدا قبور پرتشریف لے جانے کے ارادے سے نکلے، جب وادی محسنیہ کی قبروں پر پہنچے تو ہم نے کہا یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کیا بیہ ہمارے بھائیوں کی قبریں ہیں؟ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے ساتھیوں کی قبریں ہیں اور جب شہداء کی

قبوریر پہنچےتو سر کارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا پہ قبریں ہمارے بھائیوں کی ہیں۔

(مزاراورمندر میں فرق)

(سنن ابو داؤد، كتاب المناسك، زيارة القبور، جلد2،صفحه18،المكتبة العصرية،بيروت)

مصنف ابن شیبه اور مصنف عبد الرزاق میں ہے ((عن نافع قال کان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبى صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه)) ترجمه: حضرت نافع رضى الله تعالى عنه نے فرما يا كه حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنه جب سفر سے والپس آتے تو نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم كروضه مبارك برآتے اور عرض كرتے يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مو، اے ابو بمر صدیق رضى الله تعالى عنه آپ برسلام مو، اے ابو بمر صدیق رضى الله تعالى عنه آپ برسلام مو، اے ميرسلام مو۔

(مصنف عبدالرزاق ،باب السلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، جلد3، صفحه 576 المكتب الإسلامي ،بيروت)

اس حدیث پاک میں جیر صحابی رسول رضی اللہ تعالی عند سے روضہ مبارک پر حاضری دینا بھی ثابت ہوا ور یار سول اللہ کہنا بھی ثابت ہوا۔امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادامام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ مسند عبدالرزاق میں لکھتے ہیں ((کان النہی صلی الله علیه وسلم یأتی قبور الشهداء عند رأس الحول فیقول السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار ، قال و کان أبو بکر و عمر و عثمان یفعلون ذلک) برجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و سمل شہدا کی قبور پر تشریف لاتے تو آئییں

تسمجھنا،تصوف کو بدعت سمجھناان کی سخت د لی اور گستاخی کا نتیجہ ہے۔اللّٰدعز وجل ہم مسلمانوں کو د جال اورنجدیت ہےمحفوظ رکھے۔آمین۔

> اب مزاراور مندر میں فرق واضح کیاجا تاہے: فرق نمبر 1۔مزارات پر حاضری سنت ِ صالحین ہے

ایک اصول ہے کہ جب کسی چیز کونا جائز چیز کی مثل قرار دیا جاتا ہے تواس میں اس بات کا کھا ظ ضروری ہے کہ جس کونا جائز کی مثل کہا جار ہا ہے خود قرآن وسنت سے ثابت نہ ہو جیسے نماز جنازہ پڑھنا احادیث سے ثابت ہے، لہذا اب کوئی گمراہ بیاعتر اض نہیں کرسکتا کہ ہند و بھی بت کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں اور مسلمان بھی مردے کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں۔ خدا کو ہندو بھی مانتے ہیں لیکن سجدہ بت کو کرتے ہیں اور مسلمان قبلہ کی طرف کرتے ہیں۔

الله علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی حاضری پاکسی ولی کی قبر کی زیارت کے لئے سفر جائز نہیں چنا نچنجد يول كفاً و كاسلاميميل مي "لا يحوز السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى البله عليه و سلم أو قبر غيره من الناس ''ترجمه: ني سلى الله عليه وآله وللم ياكسي اوركي قبركي **زیارت کے لئے سفر جائز نہیں۔** (فتاوی إسلامیة، جلد1، صفحہ 79، دار الوطن ، الریاض) نجدی لکھتا ہے:''محمر کی قبر،ان کے دوسرے متبرک مقامات،تبرکات پاکسی نبی ولی کی قبر پاستون وغیرہ کی طرف سفر کرنا بڑا شرک ہے۔''

(كتاب التوحيد محمد ابن عبدالوباب ، صفحه 124)

فرق نمبر2\_مزارات موضع حصول بركت اورمندرعبادت گاه

مندر ہندوؤں کی عیادت گاہ ہے جبکہ مزارات عیادت گاہنیں بلکہ حصول برکت کا ذریعہ ہے،اولیاءاللہ کے مزارات سے برکتیں حاصل کرنا اُسلاف کا طریقہ کار رہا ہے چنانچاصحاب کہف کے متعلق قرآن پاک میں ہے ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَى أُمُوهِمُ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمُ مَسْجِدًا ﴿ رَجْمَهُ لَا اللَّهُ الذَّا وه بول جواس كام يس غالب رہے تھفتم ہے کہ ہم توان (اصحاب کہف کے مزار ) پرمسجد بنائیں گے۔

(سورة الكيف،سورت18، آيت21)

اس آیت کے تحت تفیرروح البیان میں ہے " یصلی فیه السمسلمون و یتبر کون بمکاهم "ترجمہ:ایک تولوگ اس میں نمازیر طیس گے دوسراان اولیاء کرام کے قرب کی وجہ سے برکتیں حاصل کریں گے۔

(روح البيان، في التفسير سورة الكهف، سورت 18، آيت 21، جلد 5، صفحه 232، دار الفكر ، بيروت) اب بھی مزارات کے ساتھ جومساجد بنائی جاتیں ہیں انکی دلیل یہی آیت ہے۔ كتا**بالمدخّل مين ہے'' ت**حقق لذوى البصائر و الاعتبار ان زيارة قبور الصالحين یوں سلام کرتے تھے سلامتی ہوتم پرتمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا۔ابو بکر صدیق، عمر فاروق اورعثمان غنی رضی الله تعالی عنهم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

(مزاراورمندر میں فرق)

. (مصنف عبد الرزاق ، كتاب الجنائز،باب في زيارة القبور ،جلد3،صفحه573،المكتب الإسلامي ،بيروت) و یکھیں سنت رسول اللّه صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرا معلیہم الرضوان سے ثابت ہے کہ وہ ہرسال شہدا کی قبوریر جایا کرتے تھے۔ جب بیسنت سے ثابت ہو گیا تو پھر ہرسال عرس برمزارات اولیاء کی حاضری کیسے ناجائز وشرک ہوگئ؟

خود نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے اینے روضه مبارک برحاضری کی تا کید کی اور اس بریے شار بشارتیں ارشا دفر مائیں:

حدیث 1 ۔رسول اللّه صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا جس نے میری قبر کی زیارت ا کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔ (سنن الدارقطني)

حدیث2۔ جومیری زیارت کوآیا کہاہے سوازیارت کے کچھکام نہ تھا مجھ پرحق ہوگیا کہروز قیامت اس کاشفیع ہوں۔ (معجم كبير)

حدیث3۔ جومیر بےانقال کے بعدمیری زبارت کرےگا گوہااس نے میری زندگی میں میری زبارت کی میں روز قیامت اپنے زائر کا گواہ ہاشفیع ہوں گا۔

(كتاب الضعفاء الكبير)

حدیث4۔ جومکہ حاکر حج کرے چرمیر ہےقصد سے میری مسجد میں حاضر ہواس کے لئے دوجج مبرور لکھے جائیں۔ (مسند ابوداؤد الطيالسي)

چونکہ کفار کی عیادت گاہوں میں جانے ہے منع کیا گیاہےا گرمزارمثل مندر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ خود اپنے غلاموں کی قبروں پر جاتے اور نہایئے روضہ مبارک پر حاضری کا ارشا دفر ماتے ،ان تمام روایات کے برعکس نجدی خارجیوں کے نز دیک حضورصلی

مزارا ورمندر میں فرق

محبوبة لاحل التبرك مع الاعتبار فان بركة الصالحين حارية بعد مماتهم كما كانت فى حياتهم ''ترجمہ:اہل بصيرت واعتبار كے نزد يك محقق ہو چكاہے كة بور صالحين كى زيارت بغرض تخصيل بركت وعبرت محبوب ہے كہان كى بركتيں جيسے زندگى ميں جارئ تھيں بعدوصال بھى جارى ہيں۔

(المدخل ، جلد1،صفحه249، دارالكتاب العربي، بيروت)

فرق نمبر 3\_ بتول کی طرح مزارات کوسجده نهیں کیا جاتا

مندروں میں ہندو اپنے دیوتاؤں کی مورتیاں بناتے ہیں اور ان کی عبادت

کرتے اور بحدہ کرتے ہیں۔ جیسے یہود و نصار کی انبیاء کیم السلام کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ جیسے یہود و نصار کی انبیاء کیم السلام کی قبروں کو سجدہ کرسول سخے، جس پراحادیث میں لعنت فرمائی گئی چنانچے سیح مسلم کی حدیث پاک ہے ((لعن د سول اللہ صلمی اللہ علیہ و سلم مُتّ بجد ذی المساجد علی القبور)) ترجمہ: رسول اللہ عزوج و وسلم عزوج و سلم اللہ علیہ و سلم شریف کی حدیث پاک میں ہے ((عن عائشہ قالت قال د سول اللہ صلمی اللہ علیہ و سلم فی مرضه الذی لم یقم منه لعن اللہ الیہو د و النصاری اتنجذو اقبور أنبیائهم مساجد)) ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں: حضور صلی اللہ علیہ و سال کے قریب فرمایا اللہ عزوج کی لعنت ہو یہودونصاری پر صلی اللہ علیہ و اللہ الیہ کی ایک تب ہو یہودونصاری پر صلی اللہ علیہ و اللہ الیہ کی قبور کو سجدہ گاہ بنالیا۔

(صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب النهى عن بناء المسجد على القبور - - جلد 1، صفحه 376، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

مسلم شريف كى عديث پاك ب (عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)) ترجمه: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنهاست روايت ہام حبيبه اورام سلمه رضى الله تعالى عنها نے حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى بارگاه ميں اس كنيسه كاذكركيا جسمانهوں نے حبشه ميں و يكھا تھا جس ميں تصاوير تھيں، تو حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا كه انهول ميں جب كوئى صالح آ دى فوت ہوجا تا تواس كى قبر كو تجده گاه بنا ليت وہ تصاوير انہيں لوگوں كى تھيں ، وہ (سجدہ گاه بنانے والے) قيامت والے دن الله عزوجل كنزد كم مخلوق ميں شريرترين ہوئى ہے۔

(مزاراورمندر میں فرق)

(صحیح مسلم ، کتاب الجنائز، باب النهی عن بناء المسجد علی القبور--جلد1،صفحه375،دار إحیاء التراث العربی ،بیروت)

مزارات میں نہ بت ہوتے ہیں نہ ہی مسلمانوں نے اولیاء اللہ کی قبور کو اپنا قبلہ بنا رکھا ہے بلکہ مسلمان نماز میں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی شرح فتح الباری لا بن رجب میں ہے ((لا تجعل قبری صنما یصلی الله، ویسجد نحوہ، ویعبد، فقد اشتد غضب الله علی من فعل ذلک، و کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنیعالاً مم قبلهم الذین صلوا فی قبور أنبیائهم، واتخذوها قبلة و مسجدا، کما صنعت الوثنية بالاوثنان التی کانوا یسجدون إلیها ویعظمونها، وذلک الشرک الا کبر) ترجمہ: صنور سلی الله علیه وآلدو کم نے فرمایا کہ میری قبر کوقبلہ فرد کہ الا کبر) ترجمہ: صنور سلی الله علیه وادر اسے سجدہ وغیرہ اور اسکی عبادت کرو، اللہ علیہ وجل نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھواور اسے سجدہ وغیرہ اور اسکی عبادت کرو، اللہ عنہ کرام علیم

PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a> PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a> 52

مزارات کے قریب نماز پڑھنے کا جواز ہے،اس لئے کہ عام لوگوں میں ان بزرگوں کی زیادہ تعظیم کرنے کااعتقاد ہو۔

(البناية شرح المداية، كتاب الصلوة، باب الجنائز، جلد3،صفحه212،دار الكتب العلمية،بيروت)

فرق نمبر 4۔ بتوں سے مانگنا شرک اورصا حب مزار سے مانگنا شرک نہیں

ہندوہتوں کواللہ عز وجل کا شریک تھہرا کرشرک کاار تکاب کرتے ہیں،رزق دینے کے لئے الگ بت کی عبادت کرتے ہیں ، دشمن پرغلبہ پانے کے لئے الگ بت کی ،اسی طرح مختلف امور کے لئے الگ الگ دیوتا ہیں ۔جبکہ مسلمان اولیاءالڈ کو ہرگز اللہ عز وجل کا شر یک نہیں گھہراتے، بلکہ اللہ کے محبوب بندے تصور کرتے ہیں اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اولیاءاللہ اللہ کی عطاسے مرد کرتے ہیں،اللہ عزوجل نے اپنے پیاروں کوتصرفات عطا کے ہیںاوران کوزمین وآ سان کےخزانے عطا کیے ہیں قر آن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ الىلام كى بار كى يُل بِ ﴿ أَنِّي أَخُلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيُئَةِ الطَّيُر ْ فَأَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبُرِيُّ الْأَكُمَةِ وَالْآبُرِصَ وَأُحْيِى الْمَوْتَى بِإِذُنِ اللَّهِ وَأُنْبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُـوُتِـكُــمُ إِنَّ فِـى ذَلِكَ لَـآيَةً لَّـكُمُ إِنْ كُـنُتُمُ مُـؤُمِـنِيـنَ ﴿ رَحْمَهُ کنزالا بمان: میں تمہارے لئے مٹی سے برند کی سی مورت بنا تا ہوں پھراس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہوجاتی ہے،اللہ کے حکم سے اور میں شفادیتا ہوں مادرز ادا ندھے اور سفید داغ والے کواور میں مُر دے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے اور تہہیں بتا تا ہوں جوتم کھاتے ، اور جواینے گھروں میں جمع کرر کھتے ہو، میشک ان باتوں میں تمہارے لئے بڑی شانی ہے اگرتم ایمان رکھتے ہو۔ (سورة آل عمران،سورت3،آیت 49)

الرضوان اورتمام امت کواس بُری حرکت سے منع کیا، پچیلی امتیں اپنے انبیاء کی قبور پرنمازیں پڑھتے اور انہوں نے ان قبور کومبجد وقبلہ بنالیا جیسے بتوں میں سے قبر کوایک بت بنا کراس کی طرف سجدہ کرتے اور ان قبور کی (بطور عبادت) تعظیم کرتے اور بیشرک اکبر ہے۔ (فتح الباری لابن رجب، کتاب الصلوة، جلد 3، صفحہ 246، مکتبة الغرباء الأثریة، المدینة النبویة) قالوی رضویہ اور دیگرسی فقالوی جات میں بیصراحت سے مسئلہ مذکور ہے کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا محروہ کو سخوہ کرنا مکروہ کو سخدہ کرنا محروہ کی اور اگر کوئی معاذ اللہ اسے معبود سمجھ کر کرے وہ مشرک ہے ۔ مفتی محمدا جمل قاوری رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 'نہاری شریعت میں سوائے خدا کے کسی کو سجدہ جائز نہیں ۔ فقالوی عالمگیری میں ہے 'ولایہ جو ز السحود الاللہ تعالیٰ ''لہذ ااب کسی صاحب مزار

کے لئے بخیال عزت وتحیہ سجدہ کیا جائے تو وہ ناجائز وحرام ہے،اگر بہنیت عبادت سجدہ کیا جائے تو وہ کفروشرک ہے، بالجملہ مزارات بزرگانِ دین پرکسی نیت سے سجدہ کرنا جائز نہیں'' (فتاوی اجملیہ، جلد4، صفحہ 117، شہیر برادرز، لاہور) اگر کوئی جاہل کسی انسان یا قبر کو سجدہ کرتا ہے تو بیاس کی اپنی جہالت ہے، یہ بھی نہیں ہوتا کہ مزاروں پر ہر کوئی سجدے ہی کرر ہا ہوتا ہے، یہ نجد یوں نے لوگوں کو اہل سنت سے بدخن کرنے کے لئے مشہور کرر کھا ہے۔ مزار کے قریب جونمازادا کی جاتی ہے اس میں

معاذ الله صاحب مزار كوسجده نهيس كياجاتا بلكه حصول بركت كے لئے مزار كے قريب نماز پڑھى جاتى ہے اور سجده رب تعالى كو موتا ہے۔ بناية شرح ہداية ميں ہے 'قلت لا يلزم من الصلاة على قبره اتخاذه مسجدا، ألا ترى أنهم جوزوا أن يصلى عند قبور أهل العلمة في التعظيم لهم ''ترجمہ: ميں نے كها: قبرير

نماز پڑھنے سے قبر کامسجد بنیا لازم نہیں آتا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اہل علم،اولیاء کرام کے

بخاری و مسلم میں ہے ((عن ابی هریرة قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا نائم أتیت بفاتیح خزائن لارض فوضعت فی یدی)) ترجمہ: حضرت الو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ و کم نے فر مایا میں سور رہاتھا کہ تمام خزائن زمین کی تنجیال لائی گئیں اور میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔
(صحیح بخاری، کتاب الاعتصام، باب قول النبی صلی الله علیه و آله وسلم بعث بجوامع الکلم، حلد 9 صفحه 91، دار طوق النجاق

ان عطا کردہ خزانوں سے ہی اولیاء اللہ حاجت روائی کرتے ہیں چنانچہ ایک حدیث باک مختلف سندوں کے ساتھ مروی جسے اُبو بکراُ حمد بن مروان الدینوری المالکی رحمۃ ا الله عليه في المجالسة و جو اهر العلم "مين حضرت ابو مريره رضي الله تعالى عنه سروايت كيا مجمر بن عبدالما في رحمة الله عليه في أحداديث الشيوخ الثقات (المشيخة الكبرى) ''ميں حضرت ابن عماس رضى الله تعالى عنهما سے روایت كيا، اُبوقعيم رحمة الله عليہ نے'' حلية الاولياء "مين، أبوعبد الله محربن سلامة رحمة الله عليه في مستند الشهاب "مين، ابن عسا كررحمة الله عليه في "معجم الشيوخ "اورامام طبراني رحمة الله عليه في "معجم الكبير للطبرانی''میں بسندحسن حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا ۔ روایت پوری پول ب(عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ان الله تعالىٰ عبادا اختصهم لحوائج الناس يفزع الناس اليهم في حو ائجهم او لئك لأمنون من عذاب الله "ترجمه: حضرت ابن عمرض الله تعالى عنه سے مروی ہے رسول اللّٰدعز وجل وسلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا اللّٰہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں ا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حاجت روائی خلق کے لئے خاص فر مایا ہے۔لوگ گھبرائے ہوئے ' اپنی حاجتیںان کے پاس لاتے ہیں۔ یہ بندےعذابالہیءزوجل سےامان میں ہیں۔ (المعجم الكبير،باب العين ،زيد بن أسلم، عن ابن عمر،جلد12،صفحه358،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة)

دوسری حدیث پاک میں فرمانِ مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم ہے ((اطــــلبــوا الـحـوائج المی ذوی الوحمة من امتی تو زقوا)) ترجمہ: میرے رحم دل امتوں سے حاجتیں مانگورزق یا ؤگے۔

(كنز العمال ،كتاب الزكونة الفصل الثالث ( في آداب طلب الحاجة )،جلد 8 صفحه 811 ،مؤسسة الرسالة ،بيروت)

یہ جلا کہ غیر خدا سے مانگنا شرک نہیں بلکہ اس طرح مانگنے کا ثبوت احادیث سے ہے۔ان احادیث میں بنہیں کیا گیا کہ زندہ سے مانگوفوت شدہ سے مانگنا شرک ہے، بلکہ اللّهء ٔ وجل کے اولیاء دنیا میں اور دنیا سے بردہ کرنے کے بعد بھی لوگوں کی حاجات پوری کرتے ہیں۔ شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللّه علیفر ماتے ہیں''سیدی احب برن زروق كةازعاظم فقهاء وعلماء ومشائخ ديار مغرب است كفت روزل شيخ ابوالعباس حضرم ازمن پرسيد امدارحي قوی ست یا امداد میّت قوی ست من گفتم قوی می گویند که امداد حی قوی تر است ومن می گویم که امداد میّت قوی تراست پس شیخ گفت نعمر زیرا که وی دربساط است و در حضرت اوست (قال) ونقل دريس معنى ازيس طائفه بيشتر ازان ست که حصر و احصار کرده شود یافته نمی شود در کتاب و سنت اقوال سلف صالح چيز ے كه منافي ومخالف اير باشد و د حرک نبدای دا "ترجمه سیدی احمرین زروق جود بارمغرب کے عظیم ترین فقهاءاور علاء ومشائخ سے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک دن پینخ ابوالعباس حضرمی نے مجھ سے یو جھازندہ کی امداد قوی ہے یاوفات یافتہ کی؟ میں نے کہا کچھ لوگ زندہ کی امداد زیادہ قوی بتاتے ہیں

PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a> PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a> اور میں کہتا ہوں کہ وفات یافتہ کی امدا دزیادہ قوئی ہے،اسی پریشخ نے فر مایا: ہاں!اس لئے کہ وہ حق کے دربار اور اس کی بارگارہ میں حاضر ہے۔(فر مایا)اس مضمون کا کلام ان بزرگوں سے اتنازیا دہ منقول ہے کہ حدوثار سے باہر ہے اور کتاب وسنت اور سلف صالحین کے اقول میں الیک کوئی بات موجود نہیں جو اس کے منافی ومخالف اور اسے رد کرنے والی ہو۔

راشعۃ اللمعات،باب زیارۃ الفہور،جلد 1،صفحہ 716، سکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)
کوئی بھی مسلمان کسی نمی علیہ السلام یا ولی ہے مدد اسے معاذ اللہ خدا سمجھ کر نہیں

کوئی بھی مسلمان کسی نبی علیہ السلام یا ولی سے مدداسے معاذ اللہ خدا سمجھ کرنہیں مانگا۔امام علامہ سیدی تقی الملۃ والدین علی بن عبدالکافی سبکی قدس سرہ الملکی اپنی کتاب مستطاب شفاء السقام شریف میں ارشاد فرماتے ہیں 'لیس المراد نسبة النبی صلی الله تعالی علیه وسلم البی المنحلق و الاستقلال بالافعال هذا لایقصدہ مسلم فصرف المکلام الیہ و منعمه من باب التلبیس فی الدین والتشویش علی عوام المحادین ''ترجمہ: نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد مانگنے کا بیم طلب نہیں کہ حضور خالق وفاعل مستقل ہیں بیتو کوئی مسلمان ارادہ نہیں کرتا ، تواس معنی پرکلام کوڈھالنا اور حضور سے مدد مانگنے کوئے کرنادین میں مغالطہ دینا اور عوام مسلمانوں کو پریشانی میں ڈالنا ہے۔

(شفاء السقام، الباب الثامن في التوسل والاستغاثه الخ ،صفحه175،مكتبه نوريه رضويه ،فيصل آباد )

نجدی غیراللہ کو پکارنا شرک کہتے ہیں اوراس پریہ آیت پیش کرتے ہیں ﴿ فَلَا

تَدُعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَوَ ﴾ ترجمه: اورالله كماتهدوس فداكونه يكارو

(سورة القص،سورت28، آيت88)

اس آیت میں ارشاد ہے کہ اللہ عزوجل کے ساتھ کسی دوسرے خدا کی عبادت نہ کرو۔ پھراسے اولیاء پر منطبق کرنا انتہائی جہالت ہے کہ کوئی بھی مسلمان اولیاء کو خدانہیں جانتا۔ اس آیت کے تحت تفسیر صاوی میں ہے 'ف حیت شانہ فلیس فی الایة دلیل علی ما

زعمه النحوارج من ان الطلب من الغير حيا و ميتا شرك فانه جهل مركب لان سوال الغير من اجرأء الله النفع او النصر على يده قد يكون واجبا لانه من التمسك بالاسباب ولا ينكر الاسباب الاحجودا او جهولا "ترجمه:اسآيت ميل أن خارجول كى دليل نهيں جو كہتے ہيں كه غير خدا بي خواه زنده ہويا مرده يحه ما نگنا شرك بي مارچول كى ديه جہالت ہے كيونكه غير خدا سے ما نگنا اس طرح كه رب ان ك ذريعه سے نفع ونقصان د يجهى واجب ہوتا ہے كه يه طلب اسباب كا حاصل كرنا ہے اور اسباب كا الكارنه كرے گا مگر منكر با حالل ۔

(مزاراورمندر میں فرق

(تفسير صاوي، في التفسير ، سورة القصص، سورت 28، آيت88، جلد4، صفحه 1550، مكتبه رحمانيه، الا سور)

نجدى مولوى كتبت بين كه اگريد باب واقعى كچه كرنى كى طاقت ركھت تو اپنے مزاركونه بچاليت ، نجدى مزارات كواپى ذاتى بغض ميں ختم كرتے بين اورلوگوں كويد كتب بين كه ان كواس لئے ختم كيا جاتا ہے كه لوگ ان اولياء كرام كوخدا نه بجھ ليس روح البيان ميں علامه اسمعيل حقى رحمة الله عليه ان نجرى نظريات كاردكرتے ہوئے فرماتے بين 'اما قول بعض المغرورين باننا نحاف على العوام إذا اعتقدوا وليا من الأولياء وعظموا قبره ولت مسوا البركة والمعونة منه ان يدركهم اعتقاد أن الأولياء تؤثر في الوجود مع الله فيكفرون ويشركون بالله تعالى فننهاهم عن ذلك و نهدم قبور الأولياء ونجعل الاهانة الكولياء ونحو الاهانة الكولياء و كانوا مؤثرين في الموضوعة عليها و نزيل الستور عنها و نجعل الاهانة الكولياء طاهرا حتى تعلم العوام الجاهلون ان هؤلاء الأولياء لو كانوا مؤثرين في الوجود مع الله تعالى لدفعوا عن أنفسهم هذه الاهانة التي نفعلها معهم

PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>
PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>

چیز کا اختیار نہیں رکھتے ، دلیل کے طور پر قر آن پاک کی بیآیت پیش کرتے ہیں ﴿ لَیُسِسَ لَکَ مِنَ الْأَمُو شَکْء \* ﴾ ترجمه کنز الایمان: یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں۔

(مزاراورمندر میں فرق)

(سورة آل عمران،سورة3،آيت128)

اس آیت کی تفییر میں علام مصاوی رحمة الله علیه لکھتے ہیں '' جعل الله مفاتیح خزائنه بیده فمن زعم ان النبی کآ حاد الناس لایملك شیئا اصلا و لا نفع به لا ظاهرا و لا باطنا فهو كافر خاسر الدنیا و الآخرة، و استدلاله بهذه الآیة ضلال مبید '' ترجمه: الله عزو جمل نے خزانوں کی چابیاں نبی کریم صلی الله علیه وآله و سلم کوعطا فرمائی بیں، جو به گمان کرے که نبی کریم صلی الله علیه وآله و سلم عام آدمی کی طرح ہیں کسی چزکا اصلاً اختیار نہیں رکھتے نہ ظاہرانہ باطنا وہ کا فرہے اور دنیا و آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے، اس آیت سے ایسا استدلال کرنا کھلی گمرا ہی ہے۔

(تفسير صاوى،في التفسير،سورة آل عمران،سورة 3، آيت 128، جلد1، صفحه 312، مكتبه رحمانيه، لا سور)

ان تمام دلائل کے باجود نجدی انبیاء علیہم السلام واولیائے کرام کے نصرفات کے متعلق انتہائی گندہ عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کی شان میں نہایت گتا خی کے کلمات استعال کرتے ہیں چنا نچرائن عبد الوہاب نجدی کہتا ہے:''میری لاُٹھی محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم) سے بہتر ہے کیونکہ اس سے سانپ مارنے کا کام لیا جا سکتا ہے اور محمد مرگئے ان سے کوئی نفع باقی نہ رہا۔'' (اوضع البراہین، صفعہ 103)

دوسرانجدی کہتا ہے:''ہمارے ہاتھ کی لاٹھی ذات سرور کا ئنات علیہ الصلوۃ والسلام ہے ہم کوزیادہ نفع دینے والی ہے ہم اس سے کتے کوبھی دفع کر سکتے ہیں اور فخر عالم صلی اللہ

فاعلم ان هـذا الـصنيع كفر صراح مأحوذ من قول فرعون على ما حكاه الله تعالىي لنافى كتابه القديم وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني أخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الأرض الفساد وكيف يجوز هذا الصنيع من أجل الأمر الموهوم وهو حوف الضلال على العامة ''ترجمه: **باقي جوبعض مغرور** لوگوں کا قول ہے کہ ممیں عوام کے متعلق پیخوف ہے کہا گربیصاحب مزار کے متعلق پیعقیدہ بنالیں کہ وہ اللہءزوجل کے ولیوں میں ہے ایک ولی ہے اوراس کی قبر کی تعظیم کریں اوراس کی قبرسے برکت و مددلیں ،تو بیلوگ اولیاء کرام کواللّٰہ عز وجل کی طرح مؤثر حقیقی جانیں گے اور کفروشرک میں مبتلا ہو جائیں گے،تو ہم اس سبب سے اولیاء کی قبروں کوشہید کرتے ا ہیں اور ان کی مزاروں کی بنیادوں کوختم کرتے ہیں اور اس پر چڑھی چا دروں کوا تاردیتے ہیں اور ظاہری طور بران کی اہانت کرتے ہیں تا کہ عوام کو بیتہ چلے کہا گریداولیاءرب تعالیٰ کی طرح مؤثر حقیقی کے مالک ہوتے تو جوان کی قبروں کے ساتھ ہور ہا ہے اسے روک نہ دیتے ،تو جان لوالیں سوچ رکھنا واضح کفر ہے اور فرعون کے قول کی طرح ہے جسے اللہ عز وجل نے ہمارے لئے کتاب قدیم میں ارشاد فر مایا''اور فرعون بولا مجھے حچھوڑ و میں موسیٰ کوتل کروں اوروہ اینے رب کو یکارے میں ڈرتا ہوں کہیں وہ تمہارا دین بدل دے یا زمین میں فساد حیکائے۔''لہذ االیمی وہمی سوچ کیسے جائز ہوسکتی ہے کہ (مزاروں کوشہید کر دیا جائے ) به کهه که لوگ گمراه هو سکتے ہیں۔

مزاراورمندر میں فرق

(تفسیر روح البیان ، فی التفسیر ، سورة الفتح ، آیت 18 ، جلد 9 ، صفحه 43 ، المکتبة القدس ، کوئٹه ) نجدی آیات قرآنی کی غلط تفییر کر کے لوگول کو بیر ظاہر کرواتے ہیں کہ نبی یا ولی کسی

(الشماب الثاقب ،صفحه 43)

تعالى عليه وآله وسلم توريبيس كرسكتے-"

فرق نمبر 5\_ بت شفيع نهيں اور اولياء الله شفيع ہيں

بتوں اور اولیاءاللہ کے شفیع ہونے میں پیفرق ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ا انبياء عليهم السلام اوراولياء الله شفيع بين اوربيالله عزوجل كاذن سے لوگوں كى شفاعت كرتے ہیں جسے قرآن یاک میں ہے ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ رجمہ: وه کون ہے جواسکے یہاں سفارش کرے بے اسکے تکم ۔ (سورة البقرة، سورت 2، آیت 255) اس طرح بخاری شریف کےعلاوہ کثیرا حادیث کی کتاب میں ہے کہ ہر کارصلی اللہ عليه وآله وسلم نے فرمایا ((اعبطیت الشف اعة)) ترجمہ: مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔اسی کئےمسلماناولیاءاللہ کواللہ عزوجل کی ہارگاہ میںا نیاشفیع بناتے ہیںا نکی عیادت نہیں کرتے۔ جبکہ مشرکین بتوں کواللہ عز وجل کی بارگاہ میں شفیع بنا کران کی عبادت کر کےشرک کا ارتکاب كرتے ہيں چنانچ سوره يونس ميں ہے ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَـضُـرُّ هُـمُ وَلاَ يَـنُـفَ عُهُـمُ وَيَقُولُونَ هَـؤُلا، شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلُ ۚ أَتُنَبِّئُ وُنَ اللَّهَ بِهَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّهَاوَاتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِ كُونَ ﴾ ترجمهُ كنزالا يمان: اورالله كسواالسي چزكويوجة بإل جو ان کا کچھے بھلانہ کرےاور کہتے ہیں کہ بیاللہ کے یہاں ہمارے سفارثی ہیں،تم فرماؤ کیااللہ ا کووہ بات بتاتے ہو جواس کےعلم میں نہآ سانوں میں ہے نہز مین میں،اسے یا کی اور ا برتری ہےان کے شرک ہے۔ (سورة يونس،سورت10، آيت18)

سوره يونس ميں ہے ﴿وَالَّـذِيُـنَ اتَّـخَـذُواُ مِـنُ دُونِـهِ أَولِيَا، َ مَـا نَعُبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلُفًى ﴾ ترجمهُ كنزالا يمان: اوروه جنهول نے

اس کے سوااور والی بنالئے ، کہتے ہیں ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لیے پوجتے ہیں کہ بیہ ہمیں اللہ کے پاس نز دیک کردیں۔ (سورۃ الزمر، سورت 39،آیت3)

بت کسی کوکوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جبکہ اولیاء وانبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے قرب کی وجہ سے جوتصرف وقد رت اور کرامات عطافر مائی ہوتی ہیں وہ ان کے وصال کے ساتھ چھیں نہیں لیتا۔ مسلمانوں کا انبیاء پیہم السلام واولیاء اللہ کوشفیج اس بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ عزوجل ایکے بغیر اپنے بندوں کی بخشش نہیں فرما تا بلکہ شفیج اس کئے بنایا جاتا ہے کہ گنا ہوں کی بخشش کرنا اللہ عزوجل کی رضا پر ہے اللہ عزوجل جس کی چاہے مغفرت فرمائے جس کی چاہے کہ نایا جاتا ہے کہ گنا ہوں کی بخشش فرمائے اور یہ تعلیم اللہ عزوجل نے خود قرآن میں دی اللہ عزوجل انکے صدیے ہماری بخشش فرمائے اور یہ تعلیم اللہ عزوجل نے خود قرآن میں دی ہے چنا نچ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ و کم کے متعلق ارشاد فرمایا ﴿ وَ لَو اَنْہُمُ اِلْہُ اللّٰهُ مَاللہُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ کَاللہُ اللّٰہُ اللّٰہُ ہُم اللّٰہُ اللّ

(سورة النساء، سورت 4، آيت 64)

به آیت سرکار صلی الله علیه وآله وسلم کی حیاتِ مبارکه کے ساتھ خاص نہیں بلکه آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ کے وسله سے مغفرت ہوتی ہے چنانچہ امام ابوعبدالله قرطبی'' تفسیر قرطبی'' میں ،اُحد بن گھر بن اِبراہیم العلمی ''الکشف و البیان عن تفسیر القرآن ''میں ،اُبوحیان محمد بن یوسف الاُندلی'' البحر المحیط فی التفسیر'' میں بلی بن صام الدین المتقی الہندی'' کنزالعمال''میں لکھتے ہیں ((دوی ابو صادق

مزاراورمندر میں فرق

قال أصاب الناس قـحـط في زمان عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله! استسق الله لأمتك فإنهم قد هـلـكوا فأتاه رسول الله صـلـي الله عليه وسلم فـي الـمنام ؛ فقال ائت عمر فأقرئه السلام، وأخبره أنكم مسقون) ترجمه:حضرت ما لك يم وي بكه حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں پر قحط پڑھ گیا، ایک آ دمی نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کی قبر مبارک برآیا اور کہا یارسول الله صلی الله علیه وآله وسلم! الله عز وجل سے ا بنی امت کے لئے ہارش طلب کریں کہ یہ ہلاک ہور ہے ہیں،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آ دمی کےخواب میں تشریف لائے اور فرمایا عمرکومیرا سلام کہنا اور اسے خبر دینا کہ بارش (مصنف ابن شيبه، كتاب الفضائل ،جلد6،صفحه،356، كتبة الرشد ،الرياض) اس جديث كوشاوه ولى الله مجدث دبلوي رحمة الله عليه نے ''قر ة العينين'' ميں نقل كيا،علامها بن عساكر رحمة الله عليه ني " تاريخ ومثق" ، مين نقل كيا،علامه ابن عبدالبررحمة الله عليه نے'' الاستیعاب فی معرفة الأصحاب''میں نقل کیا اورامام قسطلانی رحمة الله علیہ نے مواہب میں فرمایا کہ بیحدیث صحیح ہے۔اس صحیح حدیث اور دیگر بے شاراحادیث وواقعات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگراولیائے کرام کے مزار مبارک برکھڑے ہوکر دعا کرنا ثابت بيكن ايك نجرى كى كماب مين بي 'أن وقوف الناس للدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه و سلم بـدعة لم يفعلها الصحابة و التابعو ن ''ترجمه: ني صلى الله عليه وآله وسلم کے قبر بردعا کے لئے لوگوں کا کھڑا ہونا بدعت ہے جوکسی صحابی و تابعی سے ثابت نہیں۔ (كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس، صفحه 303، دارا العاصمة) اس نحدی نے تو دعا مانگنے کو ہدعت کہااور دوسر بے نحدی نے حجموٹا تو حید برست بنتے ہوئے اسے شرک کہد یا چنانچیلکھتا ہے''لسم یہ کن أحد من سلف الأمة فی عصر

عن على قال قدم علينا اعرابي بعد ما دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثة ايام فرمي بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و حثا على راسه من ترابه فقال قلت يارسول الله فسمعنا قولك وعيت عن الله فوعينا عنك وكان فيما انزل الله عليك ﴿ ولو انهم اذظلموا انفسهم ﴾ وقد ظلمتُ نفسي و جئتك تستغفرلي فنودي من القبر انه قىد غىفىر لىك)) ترجمه: ابوصادق< صرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه سے روایت كرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحد میں جلوہ فر مانے کے تین یوم کے بعد ہمارے پاس ا یک اعرا بی ( دیبهات کار بنے والا ) آیا اورا بنے آپ کوحضور پرنورصلی الله علیه وآله وسلم کی قبر انور پرگرادیا اوراپنے سر پرقبرانور کی مِٹی ڈالنے لگا اور پھر کہا کہ یارسول اللّه صلی اللّه علیه وآله وسلم آپ نے فر مایا پس ہم نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فر مان کواور آپ صلی اللہ علیہ ا وآلہ وسلم نے اپنے ربعز وجل سے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کیا اور جو ( قرآن ) آپ صلی الله علیه وآله وللم پر الله تعالیٰ نے نازل کیااس میں بیر آپیۃ ) بھی ہے ا **﴿ولو انهم اذ ظلموا انفسهم** ﴾ اورتحقیق میں نے اپنی جان پرظلم کیااورآ پ سلی الله عليه وآله وسلم كے حضور حاضر ہوا ہوں ، تا كه آپ صلى الله عليه وآله وسلم ميرے لئے الله ا (عزوجل) کی بارگاہ سے مغفرت طلب کریں، تو قبرانور سے آواز آئی کہ تمہاری مغفرت (الجامع لاحكام القرآن، جلد5، صفحه 172، دار الكتب العلمية، بيروت) کردی گئی۔ کتب حدیث میںموجود ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوکرایک آ دمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بارش کی فریا د کی چنانجیہ دلائل النبوة للبيهقي ، جلد 8 ، صفحه 91 اورمصنف ابن الي شيبه كي حديث ياك ہے (( عن مالک

حاجتك فيأصبحت ففعلت ذلك فقضيت حاجتي ''ترجمه: امام حاكم فرماتي ہن میں نے ابوعلی نیسابوری سے سنا،وہ کتے ہیں میں شدیدغم کی حالت میں تھا۔ میں نے نبی صلی الله علیه وآله وسلم کوخواب میں دیکھا ،آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے مجھ سے فر مایا یکی بن تکی کی قبر پر جاؤ اوراستغفار کرواور مانگو، تبهاری حاجت پوری کی جائے گی ہے ہوئی ، پس میں نے ایسا کیامیری حاجت بوری ہوگئی۔

فی فرق نمبر 6۔مندر کے چڑھاوےاورمزار کےلنگر میں فرق

مندروں پر جو ہتوں کے نام چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیںاورمزارت پر جولنگر تقسیم ہوتے ہیں ان میں بہت فرق ہے مشرکین بتوں کی رضا وخوشنودی کے لئے ان کے ناموں پراینے جانورں کوچھوڑ دیتے تھے،ان کانام لے کر جانور ذبح کرتے تھے اور آج بھی ہندو مختلف مواقع پر جانوروں کو ہتوں کے نام پر'' بلی'' چڑھاتے ہیں ،اسی طرح جو ہتوں کے نام پر برساد ہوتا ہےاس کوا یک مخصوص انداز میں بت کے سامنے گھو ماتے ہیں اوران کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ بھگوان اس میں سے بغیر کمی کیے کھا کر بابرکت بنا دیتا ہے، جبکہ مسلمان اللهء وجل کی راہ میں بزرگوں کے ایصال ثواب کے لئے نذر ونیاز پیش کرتے ہیں اور لوگوں میں نقسیم کرتے ہیں اور جانوروں کواللہ عزوجل کے نام پر ذبح کرتے ہیں اگر چہاہے بزرگوں کی طرف منسوب کرتے ہیں جس طرح جانور قربانی ،عقیقہ ،صدقات کی طرف منسوب ہوتا ہےاورذ نکے کے وقت اللہ عز وجل کا ہی نام لیاجا تا ہے۔ یہی مطلب قر آن پاک كى اس آيت كا ب ﴿ وَمَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ الله ﴾ ترجمہ: اوروہ جانور جوغير خدان كا نام لے کرذنج کیا گیا۔ (سورة البقرة، سورت2، آيت173)

حابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين يتحرون الصلاة والدّعاء عند قبور الأنبياء والصالحين ويسألونهم، ولا يستغيثون بهم، لا في مغيبهم، ولا عند قبورهم، وكذلك العكوف ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل برجل ميت اُو غائب ''ترجمہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین میں سے سی ایک سے بھی ثابت نہیں کہ وہ انبیاء علیہم السلام اور صالحین کی قبروں کی طرف نماز ودعا کے لئے رغبت کرتے ہواوران ہے سوال کرتے ہوں، وہ نہان کی عدم موجودگی میں اور نہان کے قبور کے پاس آ کر مدد مانگتے تھےاور نہان کی قبروں کے پاس بیٹھتے تھے،غائب یامردہ سے مدد مانگناسب سے بڑا

(منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس، صفحه 183، دار الهداية) یہی وجہ ہے کہ جوکوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کے سامنے کھڑا ا ہوکر دعا ما نگنے لگے تو جاہل شدت پیندنجدی اسے شرک شرک کہدکرآ گے کر دیتا ہے ،نجدیوں نے بھی شرک بازی چھوڑ کرمحبت کی آ نکھ سے قر آن وحدیث پڑھا ہوتو انہیں پیتہ چیلے کہ صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالی عنہم سے روضہ یاک کے یاس کھڑے ہوکر دعا مانگنا ثابت ہے جبیبا کہ او برگز رااورآ ئنده آئے گا۔ بلکہ عظیم وجید محدث امام ابن حجرعسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کوخیدی بھی مانتے ہیں انہوں نے تہذیب التہذیب میں ایک بزرگ بھی بن کی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودخواب میں آ کرایک مریض کوان کی قبرمبارك يرحصول شفاء كے لئے جانے كاحكم ارشا دفر مايا چنانچه لكھتے ہيں' قسال الحساكم سمعت أبا على النيسابوري يقول كنت في غم شديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيي المنام كأنه يقول لي صر إلى قبر يحيى بن يحيى واستغفر وسل تقض

اس آیت کی تفسیر میں تمام جید مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ ذبح کے وقت اللہ عزوجل کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے ،کسی نے بھی پینہیں کہا کہ جوکسی بزرگ کے نام نذرو نیاز ہووہ حرام ہوتی ہے چنانچہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر جامع البیان میں حدیث ا ياكُ نُقَلِّ كُرِتِي بِينُ قَالَ ابن زيدو سألته عن قول الله ﴿ وَمَا أَهُلٌ بِهِ لَغِيرٍ الله كقال يذبح لآلهتهم، الأنصابُ التي يعبدونها أو يسمُّون أسماءَ ها عليها قال يقولون باسم فلان ،كما تقول أنت باسم الله قال، فذلك قوله، و**صا أهلّ ھے لیغیہ اللہ** ﴾ ترجمہ: حضرت ابن زیدرضی اللہ تعالی عنہ نے کہامیں نے سوال کیا اللہ عزوجل کے اس فرمان کے متعلق که ''اوروہ جانور جوغیر خدان کا نام لے کر ذ نج کیا گیا'' فرمایا وہ اپنے بتوں کے لئے ذبح کرتے جن کی وہ عبادت کرتے یا ذبح کے وقت وہ اپنے بتوں کا نام لیتے کہتے فلاں بت کے نام سے جیسےتم کہتے ہواللہ کے نام سے،اس آیت کا بیہ ا

(مزاراورمندر میں فرق)

(تـفسير طبري ، في التـفسير،سـورة البقرة، سورت 2،آيت173،جلد3،صـفحـه 321،مؤسسة الرسالة،بيروت)

اولیاء کرام کے ایصال ثواب کے لئے نذر کیا ہوا جانور حلال ہے چنانچہ ملاجیون رحمة اللُّدعاتية فسيرات احمد بدمين فرمات عن أما البقر-ة السننذورة للاولياء كما هو الرسم في زماننا حلال طيب "ترجمه: وه كائتواولياء كرام كاليصال ثواب كے لئے نذرك كئى جبيها كه جمارے زمانے ميں رواج بے حلال وطيب ہے۔

. (تفسيرات احمديه،صفحه45،مكتبه حقانيه ،بشاور)

روالحمار ميں ہے 'إن قبال بيا البله إنهى نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة أو

الإمام الشافعي أو الإمام الليث \_ فيجو زبهذا الاعتبار \_ ''ترجمه:اگركهاا \_الله میں تیرے نام کی نذر مانتاہوں کہ اگر میں بیاری سے صحت یاب ہوگیا یا میرا غائب ( دوست، وغيره ) واپس آگيايا ميں حاجت پوري ہوگئ تو ان فقراء کو کھانا کھلا وُں گا جوسيده نفیسہ کے دربار پر ہیں یاا مام شافعی یاا مام لیٹ رحمہااللہ کے دربار پر فقراء میں انہیں کھلا وُں گا، تواس اعتبار سے نذر ماننا حائز ہے۔

المحتار، كتاب الصوم، حلد 1، صفحه 487، دار الفكر، سروت)

قبله فیض احمداویسی رحمه الله علیه اولیائے کرام کی نذر نیاز ریفصیلی کلام کرتے ہوئے لكھتے ہيں:''عبدالعزيز محدث دہلوي رحمه الله عليه فقاؤي عزيز بير مجتبائي ،صفحه نمبر 75 ميں فرماتي ين كن طعام كله ثواب آن نياز حضرات امامين رضى الله تعالىٰ عنهما نما يندبر آل فاتحه وقل درود خواندن تبرك مي شود خوردن آربسيا رخوب است "ين حضرات اما مين كريمين رضى الله تعالى عنهاكي نیاز کا کھانا سامنے رکھ کراس پرسورۃ فاتحہ اورقل اور درود شریف پڑھنااس سے وہ کھانا تبرک ہوجا تا ہےاوراس کا کھانا بہت عمدہ ہے یعنی مستحب ہے۔

مزیداً کے فیض احمداولی رحمہ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ رفیع الدين ك حوالے سے لکھتے ہيں'ننذريك اپنجا مستعمل ميشور بزبر معنی شرعی است چه عرف آنست که آنچه پیش بزرگان "ب نذر جومستعمل عام ہے شرعی نہیں بلکہ عرضی ہے،اس لئے عرف ریہ ہے کہ جو کچھ بزرگوں کی خدمت میں لے جاتے ہیں،اسےنذرونیاز کہا جاتا ہے۔

(اولیائر کرام کی نذرنیاز ماننر کا ثبوت،صفحه23،قطب مدینه پبلیشرز، کراچی) بزرگان دین کے مزارات پر جا کرنذر ماننا لنگر تقسیم کرناصرف ہندوستان ہی نہیں

بلکہ برسوں سے یوری دنیامیں رائج ہے عظیم جیدعالم حضرت خطیب بغدا دی رحمۃ اللہ علیہ جن ك حوال خرى بهي وسية بين وه تاريخ بغداد مين لكهة بين وعدد المصلى المرسوم بـصـلاـة الـعيد كان قبره يعرف بقبر النذور، يقال إن المدفون فيه رجل من ولد على بن أبي طالب رضى الله عنه يتبرك الناس بزيارته، ويقصده ذو الحاجة منهم لقضاء حاجته\_\_\_و إنما شهر بقبر النذور لأنه ما يكاد ينذر له نذر إلا صح، و بلغ الناذر ما يبريد ولزمه الوفاء بالنذر، وأنا أحد من نذر له مرارا لا أحصيها كثرة، نذورا على أمور متعذرة، فبلغتها ولزمني النذر فوفيت به "ترجمه:عيرگاه كقريب معروف قبر ہے جونذروں والی قبر سے پیچانی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہاس میں حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولا دہیں ایک آ دمی فن ہے،لوگ اس قبر کی زیارت کر کے تیمرک حاصل کرتے ہیں اور حاجت طلب کرنے والے اس قبر مبارک کے پاس آتے ہیں اور صرف اس لئے بیرقبرمشہورنہیں ( کہاس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولا دہیں کوئی نیک بزرگ مدفن ہے بلکہ )اس واسطے کہ بھی ایسانہیں ہوا جومنت یہاں مانی ہووہ پوری نہ ہوئی ہواور نذر ماننے والا اپنی مراد کو نہ پہنچا ہو، نذر ماننے والے کو اپنی نذر پوری کرنی پڑتی ہیں، میں نے یہاںاسینے بےشارمشکل کا موں میں نذریں مانی ہیں اور میں بھی اپنی مراد کو پہنچااورنذ رکو بورا کیا۔ (تاريخ بغداد،جلد1،صفحه446،دار الغرب الإسلامي ،بيروت)

(مزاراورمندر میں فرق)

نجدی جہاں اور قرآنی آیات و احادیث کے مفہوم کو تبدیل کرتے ہیں وہاں گیار ہو یں اور قرآنی آیات و احادیث کے مفہوم کو تبدیل کرتے ہیں وہاں گیار ہو یں اور کنگرو غیرہ کو ہو آھیل جسے لیاں ہوں کیا گیا کہ ﴿ وَمَا أَهِلَ جِهِ لِغَیْرِ اللّٰهِ ﴾ سے مرادیہ ہے کہ ذبح کے وقت اللّٰہ ﴿ وَمَا اَهِلَ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴾ مداویو اللّٰہ ﴿ وَمَا أَهِلَ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴾ مداوی اللّٰہ ﴿ وَمَا اَهِلَ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴿ وَمَا اللّٰہِ اللّٰهِ ﴾ مداوی اور کا نام لیا جائے ، مسلمان ذبح کے وقت رب تعالیٰ ا

کانام لیتے ہیں نہ خوث پاک یا ہزرگان دین کا ، پھریہ کیسے حرام ہوگیا؟ دوسرا یہ کہ ننگر میں چاول، پھل وغیرہ ہوتے ہیں یہ کیسے ﴿ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللّٰه ﴾ ہوسکتے ہیں کہ جب یہ ذنح ہی نہیں ہوتے؟ نجدیوں کے ہاں شاید پھلوں کو بھی جانور کی طرح ذنح کیا جاتا ہے۔

اس بات کو دو حدیثوں سے مزید واضح کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ ) ترجمہ: خداکی لعنت ہے اس برجوغیر خداکے لئے ذرج کرے۔

(صحيح مسلم، كتاب الاضاحي ،باب تحريم الذبح لغير الله، جلد 3، صفحه 1567 ،دار إحياء التراك العربي ،بيروت)

دوسری حدیث پاک میں ہے ((من ذبح لضیف ذبیحة کانت فدائه من السنسار)) جواپیم مهمان کے لئے جانور ذرج کرے وہ ذبیحہ اس کا فدیہ ہوجائے گا آتش دوزخ سے۔
دوزخ سے۔ (الجامع الصغیر ، جلد 2 ، صفحہ 526 ، دارالکتب العلمیہ ، ہیروت)

ویکھیں پہلی حدیث میں بظاہراییا لگتا ہے غیرخدا کے لئے ذی کرنا ناجائز ہے جبکہ دوسری حدیث میں مہمان کے لئے جانور ذی کرنے پر بشارت ہے، تو حدیث پاک سے ثابت ہے ہوا کہ ﴿ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللّٰه ﴾ سے مراد ذی میں اللہ عزوجال کے نام کی جگہ غیرکا نام لینا ہے، نہ یہ کہ کسی بزرگ کی طرف منسوب کردینا ہے، لہذا یہ کہنا بالکل جائز ہے کہ بیدا تا کالنگر ہے، یہ گیار ہویں شریف کا تبرک ہے وغیرہ محدثین وفقہاء کرام رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے چنا نچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اوپر والی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں ' و أما لذبح لغیر الله فالمراد به أن یذبح باسم غیر الله تعالی کمن ذبح للصنم أو الصلیب أو لموسی أولعیسی صلی الله علیهما أو للكعبة و نحو

(سورة يوسف، سورت 12، آيت 96، 93)

(مزاراورمندر میں فرق)

ہے۔قرآن ماک میں تابوت سکینہ کا ذکر ہےجس میں انبیاءییہم السلام کے تبرکات جس کے وسیلہ سے بنی اسرائیل جنگوں میں فتح حاصل کرتے تھے۔حضرت پوسف علیہ الاسلام کے متعلق تو قرآن یاک میں آیت ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتہ دے كرفر ماي ﴿إِذْهَبُوا بِقَمِيصِى هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيُرًا وَأُتُونِي بِأَهُلِكُمُ أَجُهَعِينَ ﴾...﴿ فَلَمَّا أَنُ جَاء َ الْبَشِيرُ أَلُـقَـاهُ عَـلَى وَجُهِهِ فَارْتَدَّ نَصِيْرًا قَالَ أَلَهُ أَقُلُ لَكُمُ إِنِّي أَعُلَمُ مِنَ **الله مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ ترجمه كنزالا بمان: ميرايه كرتالے جاؤات ميرے باب كے منه** ِیرڈالوان کی آئکھیں کھل جائیں گی اوراینے سب گھر بھر کومیرے یاس لے آؤ، پھر جب خوثی سانے والا آیااس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا اسی وفت اس کی آئکھیں پھر آئیں(دیکھنےلگیں) کہ میں نہ کہتا تھا کہ مجھےاللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جوتم نہیں جانتے۔

بخاری ومسلم کی حدیث باک ہے کہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سركارصلى الله عليه وآله وسلم كي بارگاه مين عرض كي ((انسي احب ان تبأ تيني و تصلي في منزلی فاتخذہ مصلی)) ترجمہ:میری تمناہے کہ آپ میرے گرتشریف لاکرسی جگهنماز یڑھ لیں تا کہ میں اس جگہ کونماز بڑھنے کے لئے متعین کرلوں ۔اس کی شرح میں امام نووی رحمة الله علي فرمات بين ' في هذا الحديث انواع من العلم و فيه التبرك باثار الصالحين و فيه زيارة العلماء و الصلحاء والكبار واتباعهم و تبريكهم اياهم '' تر جمہ:اس حدیث میں گئی قشم کےعلوم ومعارف ہیںاوراس میں بزرگان دین کے آثار سے تبرک اور علماء صلحاءاور بزرگوں اوران کے ماننے والوں کی زبارت اوران سے برکات کا حصول ثابت ہے۔

مزاراورمندر میں فرق)

ذلك فكل هذا حرام ولاتحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يھو ديا''ترجمہ: ذبح غيراللہ سے مراد ہيہ ہے کہ اللہ عز وجل کے نام کے علاوہ کسی اور نام پر ا ذ بح کیا جائے جیسے کوئی بت یاصلیب یا موتی علیہ السلام یاعیسیٰ علیہ السلام یا کعبہ وغیرہ کا نام لے کر ذبح کرے،ان سب صورتوں میں ذبیجہ ترام ہوجائے گا اور برابرہے کہ ذبح کرنے ا والامسلمان باعبسائي بايهودي ہو۔

(شسرح السنووي عملسي مسملم، كتساب الاضساحي، بماب تحريم الذبح لغيسر اللمه تعالى -- ، جلد13 ، صفحه 141 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت)

امام جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه بھی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ين 'ولعن الله من ذبح لغير الله أي باسم غيره "رجمه: الله كالعنت باس يرجو غیراللہ کے لئے ذبح کرے یعنی غیر کا نام لے کرذبح کرے۔

(الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج،جلد5،صفحه45،دار ابن عفان ،سعوديه) بزرگوں کی طرف منسوب کرنا تو دور کی بات ہےا گر کوئی مسلمان کسی مندر میں آ جا کر بھی اللہ عز وجل کا نام لے کر جانور ذہ کر ہے تو جانور حلال ہوگا چنانچے فتاوی عالمگیری، فرا کی تا تارخانیداورجامع الفتاوی میں ہے 'مسلم ذبح شاة المحوسی لبیت نارهم او الكافر لالهتهم توكل لانه سمى الله تعالى ويكره للمسلم" ترجمه:مملمان نے مجوی کی بکری اس کے آتشکد ہ کے لئے پاکسی اور کا فر کی اس کے معبودوں کے لئے ذبح کی تو بکری کھائی جائے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کی ہے اور بیمل مسلمان کو مروه ب- (فتاوى منديه، كتاب الذبائح ،الباب الاول، جلد5، صفحه 286، دارالفكر، بيروت) باقی بیرکہ کیابزرگان دین سےمنسوب ہونے کےسبب وہ چیز بابرکت ہوتی ہے یا نہیں ؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً ہوتی ہے اور یہ قرآن واحادیث سے ثابت

(شرح صحيح مسلم ، كتاب الايمان،جلد 1،صفحه244،دار إحياء التراث العربي ،بيروت)

(مدارج النبوة ،جلد2، صفحه 516 ، ضياء القرآن پېلى كيشنز ، لاسور)

بزرگان دین کے نام بھی بابر کت ہوتے ہیں ۔امام احمد بن خلبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث یاک جس کی سندمیں بہت سیر ذات یاک ہستیاں تھیں،ان کے متعلق فرماتے بين لو قرأت هذا لاسناد على مجنون لبرىء من جنته "ترجمه: بيمبارك سنداكر مجنون پریٹھوتو ضرورا سے جنون سے شفا ہو جائے گی۔

(الصواعق المحرقه، صفحه 205، مكتبه محدديه ، ملتان)

ي عبد الحق محدث و ہلوي رحمة الله عليه لکھتے ہيں:'' يشخ تقى رحمة الله عليه كا نام لينے سے زہریلے جانوروں کا اثر فوراختم ہو جایا کرتا تھا،اسی طرح سانپ بکڑنے والوں میں بیہ بات مشہورہے کہ سانپ کا زہر بھی آپ کا نام لینے سے اتر جایا کرتا تھا۔''

(اخبارالاخيار،صفحه438، ممتاز اكيدٌمي، لاسور)

فرق نمبر 7۔مزارا ورمندر میں جا کر مانگی جانے والی دعا

مزاراورمندر میں فرق)

ہندؤں کا مندروں میں جا کر دعا ئیں کرنے اورمسلمانوں کا مزارت پر جا کر دعا ئیں کرنے میں بہت فرق ہے،مندروں میں ہندو بتوں کواپناما لک حقیقی جان کران سے وعائیں کرتے ہیں جبکہ مسلمان اللّٰدعز وجل کےعلاوہ کسی کو ما لک حقیقی نہیں جانتے ،مزارات یرمسلمان اللہ عز وجل ہے ایکے توسل ہے دعا ئیں کرتے ہیں اور ان اولیاء کو اپنا مجازی مددگار شجھتے ہیں جس طرح ہم مختلف معاملات میں لوگوں سے مدد لیتے ہیں،ولی اللہ کے ۔ قرب میں دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہےاور بہقر آن سے ثابت ہےقر آن میں مذکور سورۃ آل عمران میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعہ میں امام رازی سمیت دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا نے دیکھا کہ اللّٰدعز وجل حضرت مریم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنها کو بےموسم پھل عطافر ما تاہے پھر مجھے بھی بڑھا ہے میں اولا دعطا کرنے پر قادر ہے پھراسی

بخاری شریف کی حدیث یاک ہے کہ صحابہ کرا میلیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ ک وآلہ وسلم کے بال مبارک سے شفاء حاصل کرتے تھے۔علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری میں اس حدیث باک کی شرح میں فرماتے ہیں 'ان ام سلمه کان عندهما شعرات من شعر النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حمر في شيئ مثل الجلجل وكان الناس عند مرضهم يتبركون بها ويستشفون من بركتها وياخذون من شعره ويجعلون في قدح من الماء فيشربون الماء الذي فيه الشعر فيحصل لهم الشفاء ''ترجمہ:ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس نکلی کی مثل کسی چیز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سرخ بال مبارک تھے،لوگ اینے امراض میں ان سے برکتیں حاصل کرتے اور ان کی برکت سے شفاءحاصل کرتے تھے،بال مبارک لے کر کسی یانی کے برتن میں رکھتے اور بال مبارك والایانی بی لیتے جس کی برکت ہے انہیں شفاء حاصل ہوجاتی۔

(عمدة القاري، كتاب اللباس، باب مايذكر فيه الشبيب، جلد 22، صفحه 49، دار إحياء التراث العربي ، بيروت)

مدینہ پاک کی خاک میں شفاہے جنانجیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا( (غبار المدینة پطفی الجذام) ترجمہ: مدینے کاغبارکوڑھ بن کوختم کردیتا ہے۔

(كنزالعمال، كتاب الفضائل ،الإكمال من فضائل المدينة--،جلد428،12، ومسسة

شيخ عبدالحق مجدث دبلوي رحمة الله عليه مدارج النبو ه مين حضورصلي الله عليه وآله وسلم کے وصال بردیئے جانے والے عسل کے یانی کی برکت کے متعلق لکھتے ہیں'' مروی ہے کہ غسل کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بلکوں کے پنچے اور ناف کے گوشہ میں یانی جمع ہو گیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یانی کواپنی زبان سے چوسا اور اٹھا یا، حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں اسی وجہ سے مجھ میں علم کی کثرت اور حافظہ کی قوت

اورطويل قيام فرمايا پيرتين مرتبه باتھا گھايا۔ (صعيع مسلم، جلد2، صفحه 313، كراچي) ولی اللہ کے مزار برجا کرا نکے توسل سے اللہ عز وجل کی بارگاہ میں دعا کرنا بزرگوں ے ثابت ہے چنانچہ خیرات الحسان میں ہے امام شافعی رحمہ الله فرماتے ہیں: '' کہ میں امام ابو حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر مبارک کی زیارت کرتاہوں، جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو دور رکعت نماز پڑھ کران سے مزاریر جا تا ہوں اور بارگاہِ الٰہیءزوجل میں دعا کرتا ہوں تو میری حاجت فورایوری ہوجاتی ہے۔'' (الخيرات الحسان، صفحه 149، ايچ ايم سعيد كمپني، كراچي) شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علی فرماتے ہیں ' درساحت عزت ايشان موجب بركت ونورانيت وصفا است وزيارت مقامات متبرك و دعا درانجا متوارث ست "ترجمه: اوليائكرام كمزاراتكى عزت کرنا باعث برکت ونورانیت اور یا کیزگی ہے اور مقامات متبر کہ کی زیارت اور وہاں جاكروعا كرناابل ايمان كابميشه سطريقه جلاآر باب- (شرح سفر السعاده، صفحه 272) امام ابن جوزي رحمة الله عليه ايني كتاب "بحرالدموع" اور"صفة الصفوة" مين حضرت مع وف كرخي رحمة الله عليه كم تعلق في ماتي من 'فيمن كانت له إلى الله حاجة فليأت قبره وليدع فانه يستجاب له إن شاء الله تعالى "ترجمه: جيم وفي حاجت هو وه معروف كرخي رحمة الله عليه كے قبر مبارك برآ كر دعا كرےان شاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ (بحر الدموع، صفحه 26، صفة الصفوة، جلد1، صفحه 472، دار الحديث، مصر) سدنا دا تا تنخ بخش رحمة الله عليه فر ماتے ہيں :'' ايك مرتبه مجھے بھى ايك مشكل ا در پیش آئی میں نے اس مشکل سے خلاصی یانے کی کوشش کی مگر کا میاب نہ ہوا ،اس سے قبل

مقام يردعا كى اللّه عز وجل نے قبول فرمائي۔ ﴿ فَتَـقَبَّ لَهَا دَبُّهَا مِقَبُولِ حَسَنِ وَّأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَـنًا وَّكَفَّـلَهَا زَكَـريَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَريَّا ﴿ الْمِحُرَ ابَ وَحَدَ عَنُدَهَا رِ زُ قًا قَالَ يَا مَرُ نِمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتُ هُوَ ـ مِنُ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُ مَنُ يَشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ ٥هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًا رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هَـبُ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ 0فَـنَادَتُهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّـهَ يُبِشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِهَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُورًا وَّ نَديًّا مِنَ الصَّالِحِيْنَ ﴾ ترجمهُ كنزالا يمان: تواسے اس كر سن ا جھی طرح قبول کیااورا سے اچھا یہ وان جڑ ھایااورا سے زکریا کی نگہمانی میں دیا، جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیارزق پاتے کہاا ہے مریم! بیہ ا تیرے پاس کہاں ہے آیا؟ بولیں وہ اللہ کے پاس سے ہے، بیشک اللہ جسے جاہے ہے گنتی دے، یہاں یکاراز کریااینے رب کو بولا اے رب میرے! مجھے اپنے پاس سے دے سخری اولا د، ببشک تو ہی ہے دعا سننے والاتو فرشتوں نے اسے آ واز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نمازیڑھ رہاتھا بیٹک اللہ آپ کومژ دہ دیتا ہے بچیٰ کا جواللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور سر دار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بیخے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں (سورة آل عمران، سورت 3، آیت 37تا 39) حضورصلی الله علیه وآله وسلم سے جنت البقیع میں جا کراینے اصحاب کے لئے ہاتھ اُٹھا کران کی مغفرت کی دعا کرنا ثابت ہے چنا نچہ چمسلم میں ہے ((حتبی جساء البقیع

فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات)) ترجمه: يهال تك كه قيع مين آك

PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>
PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>

بھی مجھ پرالیں ہی مشکل پڑی تھی تو میں نے حضرت شیخ سیدنا بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار

شریف پر حاضری دی تھی اور میری وہ مشکل آسان ہوگئ تھی۔''

(كشف المحجوب، صفحه 100،شبير برادرز،لاسور)

کثیرمتند کتب میں صحابہ کرام علیهم الرضوان اور اور دیگر بزرگان دین کے حالات کھے ہیں کہان کے قبروں پر جا کر ہارش کی دعا کرنا ثابت ہے چنانچہ صحابی رسول حضرت ابوا یوب انصاری رضی الله تعالی عنه کے متعلق کثیر جیدعلائے کرام رحمہم الله نے لکھا جن میں چند مشہورنام بمع ان کی تاریخ وفات کے پیش خدمت ہیں۔اُبوالمظفر منصور بن محمدالسمعانی التميمي الحثى (الهتوفي 489هـ)''تفسير السمعاني'' ميں،أبومجمه الحسين بن مسعود البغوي (التوفي 510 ج ھ)'' تفسير بغوي'' ميں ،أبوحفص سراج الدين عمر بن على بن عادل أتحسنهي الدمشقى العماني (الهتو في 775 هـ)''اللباب في علوم الكتاب'' مين بثمس الدين مجمر بن أحمر الخطيب الشربيني الشافعي(التتوفي 7.7 9 هـ)"السراج المنير" مين،أحمد بن محمد حجر الهيتمي (الهتوفي 974هـ)''الزواجرعن اقتراف الكبائز'' ميں،ابن حجرعسقلاني (الهتوفي 852هـ)'' فتح الالباري'' مين،ابن كثير (التوفي 774هـ)''البدايية والنهاية''مين،ابن ا ثير(الهتوفي <u>630</u> ھ)'' أسدالغابة في معرفة الصحابة''ميں اورمجد ثناءالله المظهر ي'' تفسير <sup>ا</sup> مظہری'' میں بیروایت ُقل کرتے ہیں' لے انزلت الآیة مازال أبو أیوب یغزو حتی آخـر غزوة غزاها بقسطنطينية، في بعث بعثة معاوية وتوفي (هنالك) ودفن في أصل سور قسطنطينية وهم يستسقون به "ترجمه:جب بيآيت نازل بموئي توبميشه حضرت ابوابوب رضی الله تعالی عنه جہاد کرتے رہے یہاں تک که آخری جہاد انہوں نے اُ فسطنطبینیہ کا کیا جوامیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا،اسی جہاد میں آ بفوت ہوئے ا اورمسطنطینیہ کی دیوار کے نیچے فن کئے گئے اور وہاں کےلوگ آپ کی قبرمبارک سے بارش طلب کرتے ہیں۔

(تفسير السمعاني ،سورة البقرة، آيت 195، جلد 1، صفحه 195، دار الوطن، الرياض)

اس صحابیِ رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک سے بارش طلب کرنا ہی ثابت نہیں بلکہ یہ بھی ثابت ہے کہ جب بارش طلب کی جاتی ہے تو بارش ہوتی ہے۔ ابوالقاسم عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن احمد اللہ علیہ (المتوفی 581ھ ) فرماتے ہیں کہ' روی ابن القاسم عن مالك قبال بلغنی أن الروم يستسقون بقبر أبی أيوب رضی الله تعالیٰ عنه فيسقون "ترجمہ: ابوالقاسم حضرت امام ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمھ تک يہ بات پینچی ہے کہ اہل روم حضرت ابوا یوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک سے بارش طلب کرتے ہیں اوران پر بارش ہوتی ہے۔

(الروض الأنف ،جلد7،صفحه127،دار إحياء التراث العربي، بيروت)

بخاری نثریف میں صحابیہ حضرت اُم حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنها کا واقعہ ہے کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ وہ بحری سفر کر کے جہاد میں حصہ لیس گی چنانچہ ایسا ہی ہواوہ بحرروم گئیں اور وہاں سواری سے گر کر ان کا انتقال ہوا۔ ابن حجر عسقلا نی رحمۃ اللہ علیہ کصتے ہیں 'فقہ سرھا ھناك یستسقون به ''ترجمۃ اللہ علیہ کصتا ہیں محابہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک وہی ہے اور اہل شام اس قبر سے بارش طلب کرتے ہیں۔

میں۔ (فتح الباری ،باب من زار قوما فقال عند ہم ،جلد 11 ،صفحہ 76 ،دار المعرفة ،بیروت)

تاریخ طبری اور دیگرتاریخی کتب میں حضرت عبدالرحمٰن بن ربیعه رضی الله تعالی عنه کی شان میں لکھا ہے کہ وہ کفار سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے تو وہاں کے لوگ ان کے معتقد تھے، انہوں نے ان کا جسم مبارک صحابہ کرام علیم الرضوان کی اجازت سے اپنے پاس رکھ لیا اور ان کی قبر مبارک سے بارش طلب کرتے ہیں چنا نچہ امام طبری رحمۃ الله علیہ لکھتے ہیں '' ترجمہ: وہاں کے لوگ انجھی تک ہیں '' ترجمہ: وہاں کے لوگ انجھی تک ان سے بارش اور مدو طلب کرتے ہیں۔

(تاريخ الطبري ،الجزء الرابع،سنة اثنتين وثلاثين،جلد4،صفحه305،دار التراك ،بيروت)

(مزاراورمندر میں فرق)

(مرآة الجنان، جلد1، صفحه 353، دار الكتب العلمية، بيروت)

ابن الملقن سراح الدين الشافعي المصري (المتوفى <u>804 ه</u>ي)''طبقات الأوليا'' میں حضرت معروف کرخی رحمۃ الله علیہ کے متعلق کھتے ہیں' یتبہ کے بسہ و أهل بغیداد يستسقون به، ويقولون قبره ترياق مجرب قال أبو عبد الرحمن الزهري قبره معروف لـقضاء الحوائج يقال أنه من قرأ عنده مائة مرة قل هو الله أحد و سأل الله ما يديد، قضي حاجته "ترجمه: حضرت معروف كرخي رحمة الله عليه كي قبرسے الل بغداد بارش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہا تکی قبرتریاق مجرب ہے،عبدالرحمٰن زہری رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لئے ہے، کہاجا تاہے جوان کی قبر کے پاس سومرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور بعدرب تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے پوری ہوگی۔

طبقات الأولياء ،صفحه 281، مكتبة الخانجي، القاسة)

ثابت ہوا کہ اولیاء کرام کے مزارات پر جاکر دعا کرنا،ان سے مدد مانگنا صدیوں سے پوری دنیا کے مسلمانوں میں رائج ہے،ان مقامات پراللہ عزوجل سے صاحب مزار کے وسلیہ سے سوال کیا جائے تو اللہ عزوجل ایکے صدقے عطا فرما تا ہے، جس طرح بیاری سے تندرتی کے لئے میڈیکل علاج ایک سبب ہے حالانکہ حقیقی شفااللہ عز وجل کی جانب سے اسی طرح روحانی سبب اللہ عز وجل کے برگزیدہ بندے ہیں جن کے وسیلہ سے اللہ عز وجل کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے،کیا دنیاوی حاجات کے لئے ہم لوگوں کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ شاہ عبدالعزیز محدّث دہلوی رحمۃ الله علیہ اولیاء سے مدد مانگنے کے بارے میں

امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلمان بن ربیعۃ الباملی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق كَلَصْتُ بَينُ إِن الترك إذا قـحـطـوا يستسقون بقبر سلمان ''ترجمه: جبتركول يرقحط سالی ہوتی ہےتو وہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر سے بارش طلب کرتے ہیں۔

(مزاراورمندر میں فرق)

(تاريخ الإسلام ووفيات المشاسير والأعلام،جلد3،صفحه342،دار الكتاب العربي، بيروت) علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ردامختار کے مقدمہ میں حنفی بزرگوں پر کلام کرتے ہوئے ا لكهة بين 'قوله ومعروف الكرخبي بن فيروز ، من المشايخ الكبار ، مجاب الدعوة ، يستسقى بقبره وهو أستاذ السرى السقطى "ترجمه:حضرت معروف كرخي بن فیروز رحمة الله علیه مشائخ ہے ہیں اور مستجاب الدعوات ہیں ، ان کی قبر سے سیرا بی طلب کی ا حاتی ہے،اور یہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کےاستاد تھے۔

(ردالمحتار، مقدمه جلد 1، صفحه 58، دار الفكر، بيروت)

أبومُحرعفيف الدين اليافعي (المتوفي <u>768</u> هه)''مرآة الجنان''مين،أبوالعباس سمَّس الدين أحمه البركمي الإيربلي (المتوفّي 681 هِ)''وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان'' ميں مجمہ بن موسی بن عیسی بن علی الدمیری الشافعی ( التو فی <u>808</u> ھ )''حیا ۃ الحیوان الکبری'' مي*ن حفرت معروف كرخي رحمة الله عليه كے متعلق فر*ماتے ہيں' و كان مشهر رأ بإجابة الدعوة وأهل بغداد يستسقون بقبره، ويقولون قبر معروف ترياق محرب وكان السرى تلميذه، فقال له يوماً اذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى فأقسم عليه بے ''تر جمہ:حضرت معروف کرخی رحمۃ اللّہ علیہ ستجاب الدعوت تھے(لیحنی ان کی دعا 'میں قبول ہوتی تھیں )اہل بغدادان کی قبرے بارش طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ معروف کرخی رحمۃ اللّٰہ علیہ کی قبر مجرب تریاق ہے اور حضرت سری سقطی رحمۃ اللّٰہ علیہ ان کے شاگر د تھے،ان سےایک دن حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تحقیے رب تعالیٰ سے ا

قرآن وحدیث و کتابوں سے ثابت ہے انکو وسلہ بنانا کیسے ناجائز وشرک ہوگیا؟ فرق نمبر 8 ۔صاحب مزار مثل بت نہیں

بت اورصاحب مزار میں بہت فرق ہے خبری لوگ بتوں کی اگلی آیات مزارت پر چہاں کرتے ہیں ﴿ اَیُشْ وِ کُونَ مَا لَا یَ خُلُقُ شَیْنًا وَ هُمُ یُخُلَقُونُ ٥ وَلَا یَسُتَ طِیدِ عُونَ لَهُمُ نَصُرًا وَ لَا اَنْفُسَهُمُ یَنُصُرُونَ ٥ وَإِنُ تَدُعُوهُمُ اَمُ اَنْتُمُ اِلَّہِ مَا لَا یَ کُلُونَ مَا لَا یَ کُونَ مَا لَا یَ کُونُ مَا اَنْ کُمُ اَلَٰ مَا کُونَ کُونَ اَلَٰ کُمُ اَلَٰ اَنْ کُمُ اَلَٰ اَنْ کُمُ اَلَٰ اَنْ کُمُ اَلَٰ اَلَٰ کُمُ اَلَٰ مَا کُونَ مُنَا ہُونَ اَلَٰ اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اللَّا اللَّلِّ اللَّا لَا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّلِّ اللَّا اللَّا اللَّلُّ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

ان آیات کو لے کر بینجدی لوگ کہتے ہیں کہ بیصاحب مزار پھی ہیں کر سکتے مرکر ممٹی ہوگئے (معاذ اللہ عزوجل) جبکہ بیسیوں احادیث سے ثابت ہے کہ انبیاء واولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور تصرفات کرتے ہیں۔ ابودا وُدشریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا اللہ عزوجل نے زمین پرحرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے 'امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الحاوی للفتاؤی میں لکھتے ہیں'' لے وقف سیدی احد مد الرفاعی تجاہ الحجرۃ الشریفة قال فی حالة البعد روحی کے نت ارسلھا تقبّل الارض عنی و ھی نائبتی و ھذہ دولة الاشباح قد حضرت فیامد دیمین کی تحظی بھا شفتی فخرجت الیہ الشریفة فقبلها ''ترجمہ: جب میرے سرداراحمدرفاعی رحمۃ اللہ علیہ چمرہ شریفہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو یوں کہا جب میں

فرماتے ہیں'' مدد مانگنے کی یہی صورت ہے کہ حاجت منداپنی حاجت کو اللہ عزوجل سے اس نیک بندے کی روحانیت کے وسلے سے طلب کرے جو بار گاواللی عزوجل میں مقرب و مکرم ہے اور یوں کہے اے اللہ! اس بندے کی برکت سے جس پر تو نے انعام واکرام فرمایا ہے میری حاجت پوری فرما، یااس مقرب بندے کو پکارے کہ اے اللہ عزوجل کے ولی! اے خدا کے مقرب بندے! میرے لئے شفاعت کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے وہ میرے مقصد کو پورافرمائے۔

فآؤی ہندیہ اور دیگر فآؤی جات میں روضہ پاک کے پاس جاکر شفاعت طلب کرنے کے متعلق ہے 'فید قبول السلام علیك یا رسول الله من فلان بن فلان مستشفع بك السى ربك فاشفع له ولحميع المسلمين' ترجمہ: پھر کم پارسول الله آپ پرسلام ہوفلاں بن فلال کی طرف سے وہ آپ سے رب تعالی کی طرف شفاعت کا سوال کرتا ہے اس کی اور تمام مسلمین کی شفاعت فرمائیں۔

(سنديه ، كتاب الحج، في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،جلد 1،صفحه،266،مكتبه رشيديه ، كوئثه)

وسله بنانے کی تعلیم بھی اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی دی ہے چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿ يَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمد: اے ایمان والوصر اور نماز سے مدد جا ہو۔ (سورة البقره، سورت 2، آیت 153)

دیکھیں اللّه عز وجل نے صبر اور نماز کو وسیلہ بنانے کا فرمایا وہ نماز جس کا قبول ہونا یا نہ ہونا یقینی نہیں جب اس کا وسیلہ بنا نا قرآن سے ثابت ہے تو وہ ہستیاں جن کا مقبول ہونا

دور ہوتا تواپنی روح کو بھیجتا تھا جومیری نائب ہوکرمیری طرف سے زمین بوسی کرتی تھی یہ زیارت کا وقت ہے میں خود حاضر ہوا ہوں اپنا دستِ اقدس بڑھا ئیں تا کہ میرے ہونٹ ا دست بوسی کی سعادت یا ئیں، چنانچے حضورا نورصلی الله علیه وآله وسلم کا ہاتھ مبارک آئی طرف نكاجس كوآب ني جوما (الحاوى للفتاوى ، جلد 2، صفحه 261، دارلكتب العلميه ، بيروت) امام جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه شرح الصدور میں حدیث یا ک فقل کرتے ہیں ((كانت امرأة تقم المسجد فماتت فلم يعلم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمرعلى قبرها فقال ما هذا القبر قالوا ام محجن قال التي كانت تقم المسجد قالوا نعم فصف الناس فصلى عليها ثم قال اى العمل و جدت افضل قالوا يار سول الله اتسمع قال ماانتم باسمع منها فذكر انها اجابته ان اقبم لـمسجد)) ترجمه:ايك بي بي مسجد ميں جھاڑوديا كرتى تھيںان كاانقال ہو گيا نبي کریم صلی الله علیه وآله وسلم کوکسی نے خبر نه دی حضوران کی قبر برگز رے دریافت فر مایا بیرقبر کس کی ہے؟ لوگوں نے عرض کی ام مجحن کی ،فر مایا وہی جومسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی؟ عرض کی ہاں،حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف باندھ کرنمازیرٌ ھائی پھران بی بی کی طرف خطاب کر کے فر مایا تو نے کون ساعمل افضل یا یا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا وہ شتی ہے؟ فرمایا کچھتم اس سےزیادہ نہیں سنتے ،راوی کہتے ہیں پھراُس نے ( قبر سے ) جواب دیا کہ ' مسجد میں حھاڑودینی۔

(شرح الصدوربحوالـه ابو الشيخ، بـاب معـرفة الـميت من يغسله، صفحه 40،خلافت اكيلهي،سوات)

دیکھیں حضورصلی الله علیه وآله وسلم اورصحا ببیرضی الله تعالیٰ عنها کا قبر میں رہ کرسننا اور جواب دینا ثابت ہو گیااسی طرح کی گئی اورمتندا حادیث ہیں جس سے صاف صاف بت

اورصاحب مزار میں فرق ہوتا ہے، یہ بھی ثابت ہوگیا کہان کو یکارناان سے مدد مانگنا بھی شرک نہیں اگر شرک ہوتا تو مجھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر ا پناہاتھ بوسہ دینے کے لئے ہاہر نہ نکا لتے ، جب زندگی میں یکار نااوران سے مد دطلب کر نا شرک نہیں تو بعداز وفات بھی شرک نہیں ہوسکتا کہ شرک زندگی وموت کی صورت میں بدل نہیں جا تا ،صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی مثلاً ٹانگ ٹوٹی ، آنکھوں میں آشوب ہوا، یانی ختم ہوگیا، کھانا کم بڑگیا، سانپ نے کاٹ لیا، بارش برسنا بند ہوگئی، قحط یڑ گیا ایسے ہزاروں مواقع پرصحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی ، قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی مریض، اندھے کوڑھی مدد مانگتے ۔ کیااللہ تعالیٰ ان کی شہہ رگ سے زیادہ قریب نہیں تھا؟ یقیناً تھا، تو چرانہوں نےغیر خدا سے کیوں مدد مانگی؟ صحابہ کافعل اس بات کی دلیل ہے کہ بیغل جائز ہے، نیز بیبیوں مواقع پرمعترض ماں ، باپ ، دوست ،عزیز ، پولیس سے مدد مانگتا ہے ، جب الله تعالیٰ شہہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو مرے یا جیے جو پچھ بھی ہواللہ ہی سے مدد ما نگا کرے،معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت محمد یہ پر پچاس سے یا نچ نمازیں کروانے میں مد د کی۔

حاکم نیشا پوری اور امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہما اللہ تقل کرتے ہیں ''مروان نے مسجد نبوی میں صحابی رسول حضرت ابوا یوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ قبر نبی پر بیٹھے اپنارا زِ دل بیان کررہے ہیں کہ مروان نے انہیں گردن سے پکڑا اور کہا'' اسدری ما تصصفع؟''ترجمہ: جانتا ہے کیا کررہا ہے؟ حضرت ابوا یوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا ((جسئت رسول اللہ ولم آت الحجر)) ترجمہ: میں

:

مزارا ورمندريين فرق

رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے پاس آیا ہوں کسی پھر کے پاس نہیں آیا۔

(مسند احمد،حديث أبي أيوب الأنصاري،جلد38،صفحه558،مؤسسة الرسالة،بيروت)

حرف آخر

ٹابت ہوا کہ مزار کومندر کہنا نری حماقت ، بے دینی اور اولیاء سے بغض کی نشانی آ ہے،شرک کے فتوے لگانے والوں کومعلوم ہونا جاہئے کہ حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر پیشین گوئی فر مادی ہے کہ میری امت شرک نہیں کرے گی چنانچے سیح بخاری اور سیح ابن حبان میں ہے ((عـن عقبه ابن عامر ان النبي صـلـي الله عليه وآله وسلم خرج يوما فصلي على اهل أُحُدٍ صَلاته على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال اني ا فرط لكم وانيا شهييد عيليكم وانبي والله لانبظر الى حوضي الأن وانبي اعطيت مفاتيح خزائن الارض او مفاتيح الارض واني والله مااخاف عليكم ان تشركوا بعدي ولكن اخاف عليكم ان تنافسوا فيها))ترجمه حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لے گئے اور اہل احدیر نماز جنازہ کی طرح نمازیڑھی پھرمنبریرواپس ہوئے ،فر مایا ( حوض کوثر برنمهاری مدد کیلئے ) میں پہلے پہنچنے والا ہوں، میں تمہارا گواہ ہوں،اوراللہ کی قشم میں اینے حوض کواس ونت دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی تنجیاں یا زمین کی تنجیاں دی گئی ہیں،اللہ کی قتم مجھے بیڈ زنہیں کتم لوگ میرے بعد شرک کرو گے،کین مجھے بیہ ڈرہے کہ دنیا کے مال کوا یک دوسرے سے حاصل کرنے کی لا کچ کروگے۔

(صحیح ابن حیان ، کتاب الجنائز ، فصل فی الشهید ، جلد4، صفحه 58 ، دارالکتب العلمیة ، بیروت) مسلمانول پرشرک کے فتوے لگانے والول کا اینا ایمان خطرے میں ہے۔ تفسیر ابن کشیر میں ایک حدیث بسند جیدموجود ہے سر کا رصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ((ان مصصا

خماف عمليكم رجل قرء القران حتى اذا رؤيت بهجته عليه وكان رداء ه الاسلام اعتراه الا ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ه وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك قال قلت يا نبي الله ايهما اولي بالشرك المرمي او السوامي قال بل الوامي هـ ذا اسناد حيد) ترجمه: بِشك مُحِيمٌ برايسة وي كا خوف ہے جوقر آن پڑھے حتی کہ اسکی رونق اس بر ظاہر ہوجائے ،اس کا اوڑ ھنا بچھونا اسلام ہوجائے، جب تک اللّٰہ جا ہے اسکی پیحالت برقر ارر کھے، پھراس سے بیحالت چھن جائے اور وہ اسلام کو پس پشت بھینک دے اور اینے بڑوسی بر تلوار تھنے لے اور شرک کے فتو ہے کا ہے، راوی نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک کا فتوی لگانے والاشرک کے زیادہ قریب ہے یا جس پرلگایا گیا ؟ حضور پرنورصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا شرک کا فتوی لكانع والله (تفسير ابن كثير، سورة الإعراف، آيت 175، جلد3، صفحه 509، دار طيبة ،الرياض) باقی موجوده دور میں جو مزارات برخُرافات ہوتی ہیں جیسے قبروں کوسجدے، طواف،م دعورتوں کا اختلاط، گانے ہاہے، ڈھول ڈھمکے، جاہل پیروں کا طرزعمل وغیرہ، ان سب کوعلمائے اہلسنت بھی ناجائز کہتے ہیں فناوی رضوبیہ میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحن فرماتے ہیں''اولیائے کرام کے مزارات پر ہرسال مسلمانوں کا مجمع ہوکر قرآن مجید کی تلاوت یااورمجالس کرنااوراس کا تواب ارواحِ طیبهکو پیجیا ناجا ئز ہے، جبکہ منکرات شرعیہ مثل رقص ومزاميروغير باسيخالي هو" (فتاوي رضويه، جلد9، صفحه 538، رضا فاؤنڈيشن، لامور) مزارات پرجعلی پیروں اور جاہل لوگوں کی خرافات کا ہونا بہت پہلے سے ہے،ان میں ان اولیاءاللہ کا کوئی قصور نہیں،اولیاء کرام خود اس طرح کی غیر شرعی حرکات سے دور تھے،انکی تعلیمات تو قرآن وسنت کے عین مطابق تھی،حضور دا تاعلی جوہری رحمۃ اللہ علیہ

مزاراورمندر میں فرق)

مزاراورمندر میں فرق

عارفهم وأسرارهم فكان للرحلة إليهم فائدة أي فائدة فمن ثم سنت الرحلة إليهم للرجال فقط بقصد ذلك وانعقد نذرها كما بسطت الكلام على ذلك في شرح العباب بما لا مزيد على حسنه وتحريره وما أشار إليه السائل من تلك البدع أو المحرمات فالقربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها و إنكار البدع بل و إزالتها إن أمكنه و قد ذكر الفقهاء في الطواف المندوب فضلا عن الواجب أنه يفعل ولو مع وجود النساء ''ترجمه: آپ نے جواب دیا کہ اولیاءکرام کے مزارات پر جانامستحب عمل ہےاوراسی طرح ان کے مزار برحاضری کے قصد سے سفر کرنا بھی مستحب ہے، جوا بوجمہ کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کے ۔ علاوہ دیگر مزاروں کے لئے سفرمستحب نہیں اس کا امام غز الی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے رَ د کیا ہے، ابوڅمہ نے جو حدیث پاک پر قباس کیا کہ تین مساجد کےعلاوہ اور طرف سفر نہ کیا جائے ،اس کا مطلب ہے کہ تین مساجد (مسجد حرم ،مسجد نبوی ،مسجد بیت المقدس ) کے علاوہ دیگر مساجد میں فضیلت برابر ہے ،اس لئے زیادہ فضیلت کا نظر یہ رکھ کر اورکسی مسجد میں نہ جایا جائے،باقی اولیاء کرام کا درجہ اللّٰہءزوجل کے ہاں متفرق ہوتا ہے اوریہایئے زائرین کو حسب معارف واسرار فائدہ دیتے ہیں،ان کی طرف سفر کرنا فائدہ دیتا ہے، پھران کے مزارات پر جانے کی اجازت صرف مردوں کو ہے کہ وہاں جا کرنذر مان سکتے ہیں جبیبا کہ اس مسکلہ یر تفصیلی کلام شرح العباب میں ہے کہ اس سے مزید اچھی تحریر کی حاجت نہیں، سائل نے مزارات پر ہونے والی جن خرافات کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے سبب مزاریر جانے کونہیں چھوڑا جاسکتا، بلکہ انسان پرہے کہ وہ ان مزارات پر ہونے والی بدعات کا انکار کرے اوراس کوختم کرنے کی کوشش کرے، فقہاء کرام نے واجب طواف تو دور کی بات نفلی

کشف انحجو بیں فرماتے ہیں'' جب زمانہ کے دنیا دارلوگوں نے دیکھا کہ نقلی صوفی پاؤں پر تھرکتے ،گانا سنتے اور بادشا ہوں کے دربار میں جا کران سے مال ومنال کے حصول میں حرص و لا کچ کا مظاہرہ کرتے ہیں، درباری دیکھتے ہیں تو وہ ان سے نفرت کرتے اور تمام صوفیوں کوابیا ہی سمجھ کرسب کو بُرا کہنے لگتے ہیں کہ ان کے بہی طور وطریق ہوتے ہیں اور پچھلے صوفیاء کا حال بھی ابیا ہی تھا، حالا تکہ وہ حضرات الیں لغویات سے پاک وصاف تھے وہ اس بیغور وفکرنہیں کرتے ۔ یہ زمانہ دین میں سستی وغفلت کا ہے۔''

(كشف المحجوب ،صفحه69، شبير برادرز، لاسور)

اس وجہ سے مزارات پر جانا چھوڑ دینا کہ وہاں غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں درست نہیں، معاشر ہے کے کئی شعبول میں غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں کیا ہم وہاں جانا چھوڑ دیتے ہیں ۔الفتاؤی الفقہیة الکبری میں حضرت اُحمہ بن محمہ بن علی بن جحر اہمیتی رحمة الله علیہ سوال ہوا'' (و سئل) رضی الله عنه عن زیارة قبور الأولیاء فی زمن معین مع الرحلة الیہ اللہ المحدوز مع أنه یحتمع عند تلك القبور مفاسد کثیرة کا احتلاط النساء بالرحال و إسراج السرج الكثيرة و غیر ذلك؟ ترجمہ: موجودہ دور میں اولیاء کرام کے مزارات کی طرف سفر کرنا کیا جائز ہے؟ جبکہ اس میں کثیر خرافات ہوتی ہیں جیسے مرداور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے کثیر چراغ جلائے جاتے ہیں اور دیگر خرافات ہوتی ہیں؟

"(فأجاب) بقوله زيارة قبور الأولياء قربة مستحبة وكذا الرحلة إليها وقول الشيخ أبى محمد لا تستحب الرحلة إلا لزيارته (صلى الله عليه وسلم) رده الغزالي بأنه قاس ذلك على منع الرحلة لغير المساجد الثلاثة مع وضوح الفرق فإن ما عدا تلك المساجد الثلاثة مستوية في الفضل فلا فائدة في الرحلة إليها وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله تعالى ونفع الزائرين بحسب

مزاراورمندر میں فرق

ان کی کتابیں پڑھیں اور نہ ان کی پیچھے نماز پڑھیں۔ جب بھی یہ کوئی نیا فتنہ چھوڑیں فوراً علمائے اہل سنت سے رابط فرمائیں۔ اپناتعلق اہل سنت والجماعت سے رکھیں۔ اہل سنت والجماعت ہی جنتی فرقہ ہے۔ اُبوالفتے محمہ بن عبد الکریم الشہر ستانی (المتوفی 548 کے) رحمۃ اللہ علیہ 'المملل والنحل' میں لکھتے ہیں' اُنحبر النبی علیہ السلام ستفترق اُمتی علی ٹلاٹ وسبعین فرقة، الناجیة منها واحدۃ، والباقون هلکی قیل ومن الناجیۃ؟ قال اُهل السنة والحماعة والحماعة قیل ومن الناجیۃ؟ قال اُهل واصحابی" ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ والحماعة والحماعة کے فرمایا اہل میں بٹ جائے گی۔ ایک فرقہ جنتی ہوگا باقی جہنمی ۔ کہا گیا کون سافرقہ جنتی ہے؟ فرمایا اہل سنت والجماعت کون سافرقہ ہے؟ فرمایا اہل میں اور میں دانہ میں اور میں کہا گیا کون سافرقہ ہے؟ فرمایا اہل سنت والجماعت کون سافرقہ ہے؟ فرمایا جس پر آج میں اور میں حصابہ ہیں۔

اللّه عز وجل اسلام اور پاکستان کونجد یوں کے فتنوں سے محفوظ فر مائے اور میری اس ادنیٰ سی کوشش کواپنی بارگاہ میں قبول فر مائے ۔ آمین ۔

### اعتثدار

حتی الامکان کوشش کی گئی ہے کہ پروف ریڈنگ کی کوئی غلطی نہ ہولیکن بتقاضائے بشریت اگر کوئی غلطی رہ گئی ہوتو قاری سے التماس ہے کہ ناشر سے رجوع فرمائے ان شاء اللہ آئندہ اس کو درست کر دیا جائے گا۔ مزاراورمندر میں فرق)

(الفتاوي الفقهية الكبري، كتاب الصلوة، باب الجنائز، جلد2، صفحه 24، المكتبة الإسلامية)

لہذا مزارات پراگر بعض جاہل لوگ غیر شرعی حرکات کرتے ہیں تو ہرگز اس کا یہ حل نہیں کہ سُنِّیث کو چھوڑ کرخدی ہوجا ئیں یااس مزار ہی کوشہید کر دیا جائے ،اگر کسی نجدی کا باپ بہنازی ہوگا تو کیا نجدی اس کی اصلاح کرے گایا نباب بدل لے گایا سباپ ہی کو مار دے گا؟

جس طرح نجدیوں نے اپنی شرکیہ عقل سے مزار کومثل مندر قرار ثابت کیا ہے اور ہم نے اس کا جواب قر آن وحدیث کی روشن میں دیا ہے، اب ہم ان نجد کی خارجیوں میں موجود شیطانی صفات کو ثابت کرتے ہیں، یہاس کا جواب دیں:

(1) شیطان نے حضرت آ دم علیہ السلام کی تعظیم نہ کی اور انہیں مٹی سے بنا ہوا کہا،نجدی نے بھی تعظیم نبی کوشرک کہااورا سے اپنے جسیا بشر کہتا ہے۔

2) شیطان عبادت گزار تھا، تو حید کا دعویٰ دارتھا، کین آدم علیہ السلام کی عظمت کا قائل نہیں ،نجدی بھی عبادت گزار ہے ، تو حید کا دعویٰ دار ہے کیکن نبی علیہ السلام کی عظمت کامنکر ہے۔

(3) شیطان بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر چیخااور چلا یا تھا، نجدی بھی عیدمیلا دالنبی پر چیختا چلا تا ہے۔

(4) شیطان بھی ضدی ہے کہ بعد قیامت ایک لا کھ سال بعد جہنم سے نکال کر اسے کہا جائے گا کہ حضرت آ دم علیہ السلام کو سجدہ کروہ پھر بھی نہ مانے گا اور نجدی بھی ضدی ہے لا کھ نبی علیہ السلام کی شان پر دلیلیں پیش کی جائیں بنہیں مانتا۔

مسلمانوں پرلازم ہے کہوہ ان نجدیوں سے دورر ہیں ۔ان کی تقاریرینہ شیل، نہ